### الإسراء والمعراج

# معراج رسول صلى عليم

اعداد:

عبدالهادى عبدالخالق مدنى

داعية المكنب النعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء

## جِلْمُ اللَّهِ الْجُرْبُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

# ایک ضروری گزارش!

معزز قارئین کرام! اس کتاب کوعام قاری کے مطالعہ، اُمتِ مسلمہ کی راہنمائی اور توابِ دارین کے خاطر پاکستان ورچو کل لا بھریری پر شائع کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پیند آئی ہے یا آپ کو اس کتاب کے مطالعے سے کوئی راہنمائی ملی ہے توبرائے مہر بانی میر سے اور میرے والدین کی بخشش کے لئے اللہ رب العزت سے دُعاضر ور پیجئے گا۔ شکریہ

طالب دُعاسعيد خان

اید من پاکستان ور چوکل لا تبریری



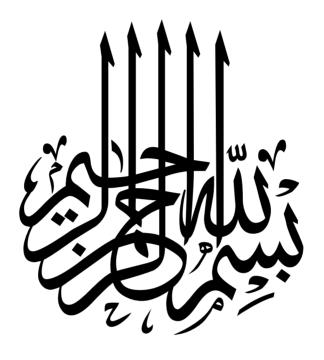

#### جمله حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

#### بِيْهُ اللَّهِ السَّحَةُ السَّحَةُ السَّحَةُ إِلَيْحَةً مُنَّ

# مقدمه طبع دوم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله \_أما بعد:

''واقعہُ معراج ہمارے پیغیبر آخرالزمال محمدر سول اللہ منگالیا فی الثان معجزہ ہے اوراس میں اللہ تعالی کی آیات کبری کا مشاہدہ بھی عظیم ترہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ابھی تک اس معجز ہُ عظیم کی مستند تفصیلات کسی ایک علیہ نہیں ماتیں، احادیث و تفاسیر میں جہال کہیں بھی یہ واقعہ اور اس کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں 'وہاں یا توضیح روایات کے ساتھ رطب و یابس روایات بھی اس طرح جمع کر دی گئی ہیں کہ واقعے کی صحیح شکل سامنے نہیں آتی یا پھر محض صرف صحیح روایات کو جمع کر دیا گیا ہے تاہم اس طریقے سے بھی واقعات کی توضیح و تنقیح نہیں ہویاتی۔''

یہ وہ کلمات ہیں جنمیں حافظ صلاح الدین یوسف حفظ اللہ نے اپنی کتاب (واقعہ معرائ اوراس کے مشاہدات ایک تحقیق جائزہ) کے مقدمہ کے پہلے فقرہ میں لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ احساسات ہیں جو کتاب کی تالیف کا محرک ہے، شاید اسی قسم کے احساسات کا تھوڑ اساحصہ مجھ ناچیز کو بھی ملا تھااس لئے خاکسار نے بھی اس سمت میں اپنی ایک حقیر سی کو شش کر ڈالی تھی جس کے متیجہ میں پیش نظر کتاب منصۂ شہود پر آئی، یہ کتاب پہلی بار ہندستان میں سنہ ۱۳۲۷ھ مطابق ۲۰۰۵ء میں وہلی میں طبع ہوئی۔ اس کے تقریباً ایک سال کے بعد حافظ صاحب موصوف کی کتاب مکتبہ دار السلام سے طبع ہوئی جیسا کہ کتاب کے مقدمہ میں رجب ۱۳۲۷ھ مطابق جولائی ۲۰۰۷ء کی تاریخ درج ہے۔ کاش حافظ صاحب کی تالیف پہلے منظر عام پر آ جاتی تو مجھ جیسے طفل مکتب کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہ ہوتی، مگر شاید اللہ کاش حافظ صاحب کی تالیف پہلے منظر عام پر آ جاتی تو مجھ جیسے طفل مکتب کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہ ہوتی، مگر شاید اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر پچھ خامہ فرسائی کی سعادت کو میرے مقدر میں بھی لکھد یا تھا، رب کر یم کی اس تو فی ارزانی پر میں ہے انتہا شکر گذار ہوں، اگر میر ک یہ سعی و کو شش کچھ بھی مفید اور برحق ہے تو یہ سب پچھ اسی کا احسان اور فضل میں جاورا گرکوئی غلطی ہے تو میں اللہ کے حضور صدق دل سے تو بہ کاخواستگار ہوں۔ إنه مسمدیع قریب.

ا پنی تحریری کوششوں کے تعلق سے میر ااپناایک طریقہ ہے کہ ان کی طباعت کے بعد بھی میں ان کی تحسین و تزئین اور تحقیق وتدقیق میں لگار ہتا ہوں، مفید تبدیلیاں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، خواہ وہ کچھ باتیں حذف کرنے کی صورت میں ہویا کچھ باتوں کے اضافے کی شکل میں۔ چنانچہ اس کتاب کے ساتھ بھی میں نے وہی سلوک کیا ہے اور اللہ کے فضل سے امید ہے کہ یہ پہلے سے کافی مفیداور بہتر بن گئی ہے۔

حافظ صاحب موصوف کی کتاب منظر عام پر آنے کی بنایر مجھے کسی خاص تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کیونکہ آل موصوف کی کتاب کا پناطر زوانداز ہے اور مجھ ناچیز کا پناطریقہ واسلوب۔ طہر گلے رارنگ وبوئے دیگر

زیر نظر کتاب کا دوسراایڈیشن منظر عام پر لاتے ہوئے رب العالمین کا بے حدو حساب شکر گذار ہوں اور دعا گوہوں کہ رب کریم اینے فضل عمیم سے ہماری لغز شوں اور کو تاہیوں کو معاف فرمائے اور اپنے انعام یافتہ بندوں کی ر فاقت نصیب فرمائے،اوراس کتاب کواینے بندوں کے لئے مفیدوکار آمد بنائے۔ آمین

د عا گو

عبدالهاديعبدالخالق مدني كاشانهٔ خلیق-اٹوا بازار-سدھارتھ نگر-یو بی-انڈیا داعيه دفتر تعاون برائے دعوت وار شاد وتوعية الجاليات،احساء ص ۲۰۲۲ هفوف الاحساء ۲۰۲۲ مملكت سعودي عرب ۲۵/ربیجالاول ۳۳۱ اهر روز جمعرات مطابق ۱۲/مارچ ۱۰۰۰ء



# پیش لفظ (طبع اول)

الحمد للدرب العالمين والصلاة والسلام على محمد النبي الامين - أما بعد:

تمام انبیاءورسل علیہم الصلاۃ والسلام کواللہ تعالٰی نے کچھالیسے دلائل اور براہین سے نوازا تھا جسے دیکھ کرلوگ ان پر ایمان لائمیں، ان دلائل کو قرآنی الفاظ میں آیات اور عموماً معجزات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی آخر الزماں محمد عربی مَثَلَّتُیْمِ کو بھی اللّٰہ تعالٰی نے بیثار آیات و معجزات سے نوازا،ان میں سے ایک اہم اور انو کھا معجز ہ واقعہُ معراج ہے۔ در حقیقت بیرایک معجزه نہیں بلکہ مجموعہ معجزات ہے۔ واقعۂ معراج نبی کریم مُلَاثِیْاً کی حیات مبار کہ کاایک منفر و، ممتاز اور عظیم الثان واقعہ ہے۔وہ اعجاز بھی ہے اور اعزاز بھی، باعث افتخار بھی ہے اور دلیل ناز بھی، وہ ایک طرف رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ کا ظہور،الهی معجزہ، صداقت نبوت کی آیت اور نشانی ہے تو دوسری طرف اپنے اندر بے شار عبرت وموعظت اور دروس ونصائح کے خزانے سے معمور اور عقیدہ وعمل کے بیش بہامو تیوں سے مالامال ہے۔اس واقعہ میں عقیدہ کیاصلاح بھی ہےاور بہت سے معاشر تی آ داب کی تعلیم بھی، یہ واقعہ رب کریم کے ساتوں آ سانوں کے اوپر اپنی مخلوق سے الگ اپنے عرش پر مستوی ہونے کی مضبوط ومستحکم دلیل بھی ہے اور اقامت صلاۃ کی تر غیب بھی۔ بہر کیف اس میں بہت سے فوائد واساق ہیں۔اس واقعہ کی اسی گونا گوں اہمیت کے پیش نظر علمائے اسلام نے اسے خصوصی اہمیت دی ہے اور اس کی تشریح و تو ضیح میں اپنی کاوشیں صرف کی ہیں۔ ہم نے متعدد محاضرات میں اسے اپنی گفتگو کاموضوع بنایااوراسے خوداینے لئے اور اپنے سامعین کے لئے نہایت مفیداور دلچیپ یایا۔ چنانچہ احباب نے بیہ خواہش ظاہر کی کہ اسے کتابی صورت دے دی جائے کیونکہ زبان کے مقابلے میں تحریر کی افادیت زیادہ عام ہے نیز ار دوزبان میں ہمارے ناقص علم کے مطابق اس موضوع پر کوئی با قاعدہ کتاب نہیں ہے۔جو کچھ ہے پاتو ضخیم کتابوں کے اندر ہے یا پھر مستند وغیر مستند اور صحیح وضعیف وموضوع روایات کی تمیز اور واقعات کی صحت وضعف کی تحقیق کے بغیر ہے نیز فوائد کے استناط میں بھی توحید وشرک، سنت وبدعت اور منہج سلف وخلف کی تمیز روا نہیں رکھی گئی

ہم نے پیش نظر کتابچہ میں صرف صیح ومستند روایات نیز مقبول ومعتبر احادیث و آثار کو جگہ دی ہے۔اس سلسلہ میں محدث عصر شیخ ناصر الدین البانی رحمہ الله کی کتاب "الاسراء والمعراج" سے استفادہ کیا ہے نیز مسائل و فوائد کے استنباط میں حافظ ابن حجرر حمہ الله کی تالیف لطیف فتح الباری شرح بخاری سے زیادہ تر فائدہ اٹھایا ہے۔

الله تعالی سے دعاہے کہ اس مخضر رسالہ کو فروغ عطافر مائے اور اس کے مشمولات کو اپنے بندوں کی ہدایت اور اصلاح کا سبب بنائے اور اسے ہمارے لئے باعث نجات اور بروز قیامت میزان عمل کو وزنی کرنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین

دعا گو:
عبدالهادی عبدالخالق مدنی
کاشانهٔ خلیق الوابازار - سدهارته نگر - یو پی - انڈیا
داعیه دفتر تعاون برائے دعوت وارشاد و توعیة الجالیات، احساء
ص ب۲۲۲ مفوف - الاحساء ۱۹۸۲
مملکت سعودی عرب
مملکت سعودی عرب



#### قرآن مجيد ميں ذكر معراج

(1) واقعة معران آیک عظیم الثان معجزه اور نبی رحمت مکالیاتی کے لئے اللہ کی جانب سے ایک عظیم ترین اعزاز اور محمہ بن عبداللہ مکالیاتی کے سراللہ مکالیاتی کے شرف وعظمت کی ایک نمایاں دلیل ہے۔ اس واقعہ کے ذکر میں اللہ تعالی نے نبی کریم مکالیاتی کا نام لینے کے بجائے لفظ (عبد) استعال کیاتا کہ یہ بات خوب اچھی طرح ذبین نشین ہو جائے کہ شب کی چند گھڑیوں میں زمین و آسان اور جنت و جہنم کی سیر کرنے والے اللہ کے محبوب بندے اور غلام ہیں، یہ عظمتیں ان کو ان کے معبود نے عطاکی ہیں، آپ خود معبود نہیں، نہ ہی خالق ہیں، نہ ہی رب ہیں بلکہ آپ تو اللہ کے عبد اور غلام ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے دیگر اہم مقامات پر بھی آپ کی عبدیت کا ہی ذکر کیا ہے:

ا۔ مقام دعاوعبادت: ارشادہ: ﴿ وَأَنَّهُ وَلَمَا قَامَ عَبَدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ اللَّهُ ﴾ الجن: ١٩ ( اور جب الله كابنده اس كى عبادت كے لئے كھڑا ہوا تو قريب تقاكه وہ بھيڑكى بھيڑ بن كراس پربل پڑيں)۔

۲- مقام چیلنے: ارشاد ہے: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِتْلِهِ وَادْعُواْ شُهُدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٣- مقام فَتْ بدر: ارشاد ہے: ﴿ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ ﴾ الأنفال: الم (اگرتم الله پرايمان لائے ہواور اس چيز پرجو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتار اہے جودن حق وباطل كى جدائى كاتھا)۔

نبی کریم مَثَّاتِیْزُ نے خود بھی مقام عبدیت کو اپنے لئے پیند فرمایا ہے چنانچہ آپ مَثَّاتِیْزُ کا ارشاد ہے: ((تم میرے بارے میں اس طرح مبالغہ آمیزی سے کام نہ لیناجس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ ابن مریم عَالِیَّا کے بارے میں غلو کیا ہے، میں تو ایک بندہ ہوں لہذا مجھے اللہ کابندہ اور رسول کہو))۔ ( بخاری )

غور فرمائیں کہ عبدیت کااعتراف رسالت کے اعتراف سے پہلے ہے ، چنانچہ مسلمان ہونے کے لئے کلم مشہادت میں

#### گیا(<sup>2</sup>) جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے(<sup>3</sup>) تاکہ اسے ہم اپنی بعض آیات (نشانیاں) د کھائیں(<sup>4</sup>) یقینااللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والاہے)۔

ى "أشهد أن محمدا عبده ورسوله" كهه كرآب مَنْ اللهُ إلى عبديت ورسالت كالقرار كرناضر ورى بــــ

(2) جس وقت یہ واقعہ بیان کیا گیا تھااس وقت ان دونوں مسجدوں میں توحید کے بجائے شرک کا غلبہ تھا۔ مسجد حرام مکہ میں تین سوساٹھ بت رکھے ہوئے تھے اور مسجداقصی بھی صلیب پر ستوں کے قبضے میں تھی۔ان حالات کے باوجوداللہ نے انتھیں مسجد کہاتواں میں یہ پیشین گوئی تھی کہ وہ ایک دن حقیقی مسجد ہوں گے اور ان میں صرف اللہ کے لئے سجدہ ہوگا، چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ایساہو کر رہا، سنہ ۸ہجری میں مکہ فتح ہوا اور وہاں سے سارے بت ہٹاد ہے گئے اور سنہ ۱۵ ھیں عمر فاروق ٹواٹٹٹ نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا۔ مذکورہ دونوں مسجدوں اور ساتھ ہی مسجد نبوی کو جو خصوصی حیثیت حاصل ہے وہ کسی اور مسجد کو حاصل نہیں ہے۔ رسول اللہ منگاٹٹٹٹٹ کا ارشاد ہے کہ ((تین مسجدوں مسجد حرام (مکہ) مسجد نبوی (مدینہ) اور مسجداقصی (فلسطین) کے سوااور کسی جگہ کی طرف (اس جگہ کو مبارک و مقد س سمجھ کر عبادت کی غرض سے) سفر کر نادرست نہیں)۔ (متفق علیہ) للذاا گر کسی نے نذر بانی کہ اگر میرا فلال کام ہو گیاتو میں اپنے شہر سے باہر دو سرے فلال فلال شہر کی مسجد میں جاکر نفل پڑھوں گاتو یہ نذر پوری کر نادرست نہیں، کیونکہ تین مسجدوں کے سوااور کسی جگہ کاسفر کر نابغرض عبادت درست نہیں۔

یاد رہے کہ جب تین مسجد ول کے علاوہ کسی مسجد کے لئے سفر نہیں کر سکتے تو کسی قبر یادرگاہ کے لئے کیو نکر سفر کر سکتے ہیں؟!

(3) ان برکتوں سے مرادیہ ہے کہ یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے، اسی ملک شام کو ابر اہیم عَالیّلا ہجرت کر کے پہنچ تھے اور سے میں ان بیائی ہجرت کر کے پہنچ تھے اور سے محمد مَثَالِیّلاً کو معراج کے لئے آسانوں پہلے جایا گیا، سلیمان عَالیّلاً کی مملکت یہیں پر تھی، طور کا پہاڑ یہیں پر ہے اور مسجد اقصی یہیں پر ہے۔ یہاں پر ہر بے بھر بے درخت اور نوع بہ نوع میو بے اور قسم قسم کے لذیذ پھل پائے جاتے ہیں، یہاں مسجد اقصی یہیں پر ہے۔ یہاں پر ہر بے بھر بے درخت اور سر سبز وشاداب سرزمین ہے۔ یہاں پر دینی اور روحانی بر کتیں بھی ہیں اور ظاہری اور مادی بر کتیں بھی ہیں۔

(<sup>4</sup>) آخروہ کون سی نشانیاں تھیں جنھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کود کھاناچا ہتا تھا؟ پوراواقعہ معراج اوراس کے اندر ہونے والے تمام واقعات کویڑھتے جائیں اور ان نشانیوں کا ملاحظہ کرتے جائیں۔

#### واقعهُ معراج کی تاریخ

مور خین واصحاب سیر کااس بات پراتفاق ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے ہواہے لیکن ہجرت سے کتنے پہلے ہواہے اس میں کافی اختلاف ہے۔(<sup>5</sup>)

اسی طرح شب معراج کے مہینے، دن اور تاریخ کی تعیین میں بھی اختلاف ہے۔ علامہ صفی الرحمٰن مبار کپوری رحمہ اللہ نے "الرحیق المختوم" میں تاریخ معراج سے متعلق اہل سیر کے چھ مختلف اقوال نقل کئے ہیں، لیکن کسی بھی قول کورانج قرار نہیں دیا ہے، کیونکہ کسی کی ترجیج کے حق میں کافی دلائل و شوا ہد موجود نہیں تھے، البتہ آپ نے لکھا ہے کہ اسور ہاسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کمی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے "۔(6)

(<sup>5</sup>) معراج کی تاریخ میں اختلاف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ و تابعین اور سلف صالحین کے نزدیک اس رات کی وہ اہمیت نہیں تھی جو آج مسلمانوں کے بعض حلقوں میں اسے دے دی گئی ہے کہ اس شب کو خصوصی طور پر جشن معراج کے طور پر منایا جاتا ہے ، جمالیاں منعقد کی جاتی ہیں اور عید کی طرح خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ شب قدر کی طرح بلکہ بسااو قات اس سے بھی بڑھ کر اس کے فضائل و مناقب کا بیان ہوتا ہے۔ اس میں مخصوص صلا تیں اور دیگر خود ساختہ عباد تیں اداکی جاتی ہیں۔ اگر اس رات ان سارے کاموں کی انجام دہی شریعت کا حصہ ہوتی تواس رات کی تاریخ میں اس قدر شدید اختلاف ہر گزنہ ہوتا اور صحابہ و تابعین اس تاریخ کو لاز می طور پر یادر کھتے اور اس میں وہ سب کچھ کرتے جو دین و شریعت کا شدید اختلاف ہر گزنہ ہوتا اور صحابہ و تابعین اس تاریخ کو لاز می طور پر یادر کھتے اور اس میں وہ سب بچھ کرتے جو دین و شریعت کی قاضا ہوتا کیو نکہ وہ ہر نیکی میں ہم سے آگر ہنے والے شے اور انھیں اللہ ور سول سے ہم سے کہیں زیادہ محبت تھی۔

(6) دیکھئے: الرحق المختوم صفح ہے 19۔

#### معراج روحانی موایاجسمانی؟

اہل سنت وجماعت کے محقق علائے کرام کا فیصلہ ہے کہ معراج حالت بیداری میں جسم وروح سمیت ہواہے اور یہی قول برحق ہے۔اس کے چند دلائل حسب ذیل ہیں:

ا۔ اس واقعہ کے بیان کے لئے اللہ تعالی نے تعجب کاصیغہ ﴿ سُبْحَانَ ﴾ استعال کیا ہے جیسا کہ آیت پہلے گذر چکی ہے۔ اگریہ واقعہ صرف ایک خواب ہو تاتواس میں تعجب کی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ خواب میں زمین وآسان کی سیر ایک عام آدمی سے بھی ہو سکتی ہے۔

۲۔ اللہ تعالی نے واقعۂ معراج کاذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اللہ اپنے بندے کولے گیا، اور یہ بات معلوم ہے کہ بندہ جسم وروح دونوں کے مرکب کا نام ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں لفظ "عبد" (بندہ) جسم وروح دونوں کے مرکب کا نام ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں لفظ "عبد" (بندہ) جسم وروح دونوں کے مجموعے پر بولا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ طہ آیت (۷۲) سورہ شعراء آیت (۸۲) وغیرہ۔

۳۔ کفار نے اس واقعہ کی تکذیب کی بلکہ بعض ضعیف الایمان مسلمانوں کے بھی قدم ڈ گمگا گئے۔ا گریہ واقعہ خواب کا ہوتا یافقط کوئی روحانی سیر ہوتی تواس میں ایسی حیرت کی کوئی بات نہیں تھی جس کو جھٹلانے کی ضرورت ہو۔
۲۔ صحیحین کی روایت ہے کہ کفار نے بیت المقدس کے تعلق سے نبی مُنَافِیَّا اللہ سے سوالات کئے تواللہ تعالی نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا۔ کفار یو چھتے جاتے تھے اور آپ سامنے دیکھ دیکھ کر بتلاتے جاتے تھے۔

ا گریہ صرف خواب کی بات ہوتی تو کفار کی جانب سے بیت المقدس سے متعلق تفصیل پوچھنے کی ضرورت نہ تھی اور اگر کسی نے پوچھا بھی ہوتا تو اتنا جواب دے دینا کافی تھا کہ میں تو اپنا خواب بیان کر رہا ہوں۔اللہ تعالی کو بیت المقدس آپ کے سامنے جلوہ گر کر دینے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔

حقیقت سے کہ معراج کاسفر ایک جسمانی سفر تھا،اس میں جو کچھ دیکھا گیاوہ عینی مشاہدات تھے،وہ کوئی روحانی سیریا قلبی مشاہدات یا کشف یاخواب کا معاملہ نہیں تھا،اسے خواب یاروحانی سیریا قلبی مشاہدہ قرار دینا بالکل باطل ہے،ایسا کہنے سے اس واقعہ کی ساری اہمیت وعظمت ختم ہو جاتی ہے۔

#### واقعهٔ معراج کاپس منظر

نبی کریم مَثَلَّالِیَّا کے چپا ابوطالب اور آپ کی بیوی خدیجہ رہا گئیا کے انتقال کے بعدیہ واقعہ ہوا۔ ابوطالب وہ شخص تھے جور شتہ داری کی بناپر نبی مَثَلِّالِیُّا کی حمایت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے:

وَالله لَن يَّصِلُوا إِلَيكَ بِجَمْعِهِم \* ﴿ حَتَّىٰ أُوَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِينًا (7)

ابوطالب(<sup>8</sup>) اور خدیجہ کے انتقال کے بعد کفار کے حوصلے اور جراُ تیں بڑھ گئیں، انھوں نے آپ منگائیڈٹم پر زمین تنگ کردی اور آپ کا چلنا پھر نادو بھر کردیا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالی نے آپ کے لئے آسان کی وسعتوں کے دروازے کھول دیئے۔

وہ اللہ جس نے آپ کو آخری نبی بنایا تھا، جس نے آپ کو دعوت توحید عام کرنے کے لئے بھیجا تھا وہ اپنے نبی کو اپنی قدرت کے جلوے برہنہ آنکھوں سے دکھانا چاہتا تھاتا کہ آپ پریشان نہ ہوں اور موجودہ مصائب سے دل چھوٹا نہ کریں۔اللہ کے نبی منگاللیُّ کم کو اللہ عزوجل کے قدرت کی معرفت ضرور تھی اور آپ منگالیُّ کم خوب واقف تھے کہ وہ می اللہ تعالیٰ نوح علیہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ کا کشتی کو پارلگانے والا ہے اور وہ می یونس علیہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ کی کشتی کو پارلگانے والا ہے اور وہ می یونس علیہ کو مجھلی کے پیٹ سے دو بارہ زندہ وسلامت واپس لانے والا ہے اور وہ می ابراہیم علیہ اللہ کو دریا پایاب لانے والا ہے اور وہ می ابراہیم علیہ کہ کو قر کو تاب کرنے والا ہے اور وہ می علیہ کو تختہ کہ دار سے محفوظ رکھنے والا ہے کہ نجات عطافر مانے والا اور فرعون کو غرقاب کرنے والا ہے اور وہ می علیہ کا کہ المادہ تھا کہ وہ اپنے نبی منگالیہ کم کو اپنی بعض بڑی بڑی کو بین نشانیاں چہتم دید کرادے تا کہ علم الیقین سے آگ کہ کو تین الیقین حاصل ہو جائے۔

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) ترجمہ: الله کی قسم! کفاراپنے تمام لشکروں کے باوجود آپ تک نہیں پہنچ سکتے،اس کے لئے انھیں پہلے میری لاش سے گذرناہو گا۔

<sup>(8)</sup> ابوطالب اپنے بھتیج محمد (مَثَاقِیْمُ) سے بے حساب محبت کرتے تصاوران کی ہمدر دی اور نصرت واعانت میں کوئی کسر نہ حجوڑ رکھی تھی لیکن چونکہ انھوں نے آپ کی لائی ہوئی دعوت توحید کو قبول نہیں کیااس لئے اللہ کی رحمت کا ملہ کے مستحق نہ ہوسکے، چنانچہ صحیح بخاری وصحیح مسلم میں نہایت وضاحت اور صراحت کے ساتھ ان کے جہنمی ہونے کاذکر موجو دہے،البتہ نبی مؤلید نیا کی شفاعت کی بناپر انھیں جہنم کاسب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا،ان کے پاؤں میں آگ کی دوجو تیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا۔

#### راويان حديث معراج

واقعهٔ معراج کی حدیث ستائیس صحابهٔ کرام اور تین صحابیات رضی الله عن الجمیع سے مروی ہے۔(9) ہم

ذیل میں ان کے نام ذکر کرتے ہیں:

| (۱) ابوهريره طاللة؛                    | (٢) انس بن مالك طالعُدُو      |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| (m) البي بن كعب طاللة؛                 | (۴) بريده بن حصيب رضائفهٔ     |
| (۵) جابر بن عبدالله طالله:             | (٦) حذيفه بن يمان شالنهُ      |
| (۷) شداد بن اوس شالند؛                 | (٨) صهبيب رومي شاللون         |
| (٩) عبدالرحمن بن قرظ طلقهٔ             | (١٠)عبدالله بن عباس طاللو     |
| (۱۱) عبدالله بن عمر رضافتهٔ            | (۱۲) عبرالله بن مسعود خاللهُ؛ |
| (١٣) على بن ابي طالب خالعُهُ           | (۱۴)عمر بن خطاب رضائعهٔ       |
| (١۵) مالك بن صعصعه خلافهٔ              | (١٦)ابوابوب انصاری طالعی      |
| (۱۷) ابوذر غفاری خالتٰد؛               | (۱۸)ابو سعید خدری طاللهٔ      |
| (19) ابوحبہ شالنڈ،                     | (۲۰) ابو یعلی رضاعهٔ          |
| (۲۱) ابوامامه طالنهٔ                   | (۲۲) سمره بن جندب رضالله؛     |
| (۲۳)ابوالعمراء خالنيم                  | (۲۴) سہل بن سعد خالٹاؤ،       |
| (۲۵) عبدالله بن عمر وبن عاص رخالفيَّهُ | (٢٦) ابو سفيان اموى خالتُهُ   |
| (۲۷)عبدالله بن أسعد بن زراره خالفهٔ    | (٢٨) عائشه صديقه (٢٨)         |
| (۲۹) ام ہانی ولائعینا                  | (۳۰) اساء بنت ابی مکر رضافتها |
|                                        |                               |

واقعہ معراج کی تفصیل کے لئے ہم نے مالک بن صعصعہ ڈٹاٹٹی کی روایت کو اصل بنایا ہے جو واقعہ معراج سے متعلق سب سے زیادہ تفصیلی حدیث ہے اور وہ صحیحین میں مروی ہے نیز اسے صاحب مشکاۃ نے باب تصۃ المعراج کے فصل اول کی پہلی حدیث کے طور پر ذکر کیا ہے۔ دیگر صحابہ کی روایات سے ثابت اضافے ہم نے قوسین () میں ذکر کرے حاشیہ میں ان کاحوالہ دے دیا ہے۔ نیز بعض مقامات پر معمولی وضاحتی نوٹ بھی ہم نے قوسین () ہی میں رکھا

(<sup>9</sup>) تفصیل کے خواہشمند فتح الباری للحافظ ابن حجر،"الاسراء والمعراج" للمحدث الالبانی رحمہ اللہ نیز قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کی کتاب"رحمۃ للعالمین" جلد سوم اور دیگر مطول کتابوں کی طرف رجوع کریں۔

#### حدیث معراج

مالک بن صعصعہ خلافۂ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مَلَاقِیْمَ نے اسراء و معراج کی شب کا واقعہ لوگوں سے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

میں اس رات (<sup>10</sup>) حطیم میں (<sup>11</sup>) اور بعض مواقع پر آپ نے فرمایا: میں اس رات حجر میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا (فرشتہ)

رب کے قاصد کی آمد

میرے پاس آیا(اجانک میرے گھر کی حجیت اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور جبریل اتر آئے(12)) ۔

فرشتہ نے یہاں سے یہاں تک (گردن کے گڑھے سے لے کر ناف تک) چیر دیا۔اس کے بعد میرے سینہ سے دل کو نکال لیا۔

شق صدر

میرے پاس سونے کا طشت لا یا گیا جوا بمان سے بھراہوا تھا۔ پھر میرے دل کو دھویا گیا(<sup>13</sup>)اوراس میں

(10) معراج کا واقعہ رات میں ہوا،اس سے بیہ سبق ملتا ہے کہ رات کاسفر زیادہ مناسب ہوتا ہے اور رات کے اندر کم وقت میں طویل مسافت طے ہو جاتی ہے۔ نبی مَثَلَ اللّٰیَامُ کا ارشاد بھی ہے: ((سفر رات میں کیا کرو کیونکہ رات میں زمین لپیٹ دی جاتی ہے))۔(اُبوداود)

(11) حطیم خانهٔ کعبہ کا وہ حصہ ہے جسے قریش نے باہر چھوڑ دیا تھا جو فی الحال عمارتِ کعبہ کے شال میں دیوار سے گھیر اہوا ہے۔اسی کادوسر انام حجر بھی ہے۔

(12) پہروایت صحیحین میں ابوذر ڈگاٹنڈ سے مروی ہے۔ یہ بھی ایک نشانی تھی جواللہ نے آپ کود کھائی اور یہ آئندہ واقعات کے لئے ایک تمہید تھی کہ جس طرح جیت اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے اور اس کے لئے مادی اسباب ووسائل استعمال نہیں کئے گئے اسی طرح آپ کا سینئہ مبارک چاک کیا جانے والا ہے اور اس کے لئے مادی اسباب ووسائل کی ضرورت نہ ہوگی نیز وہ بھی دوبارہ ایسے ہی بند ہو جائے گا کہ شگاف کا کوئی سراغ باقی نہ رہے گا اور ایسے ہی آسمان کے دروازے بھی آپ کے لئے کھول دیئے جانے والے ہیں۔ اس میں ایک نکتہ اور رازیہ بھی تھا کہ یہ سفر ماسبق اور مابعد کے تمام سفر وں سے انو کھا ہوگا، اس میں عجیب وغریب نوادرات کا آپ عینی مشاہدہ کریں گے جو آپ کے لئے تعجب خیز ضرور ہوں گی لیکن ان کا و قوع پذیر ہونا محال اور ناممکن نہیں نیزیہ چیزیں آپ کی عظمت ورفعت کو دو بالا کریں گی۔

(13) نبی مَثَالِیَّا اِن کوسونے کے طشت میں رکھ کر دھویا گیا۔اس میں اہل علم نے بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں۔سونا ایک قیمتی چیز ہے اور اسے بطور قیمت ہمیشہ تسلیم کیا گیاہے ،اس میں ایک خاص چبک ہے،اسے آگ میں ڈالا جائے توجلکر ختم ہونے کے بجائے اور نکھر تاہے،اسے مٹی میں دفن کر دیاجائے توسڑ تانہیں، مٹی اسے کھاتی نہیں،اس میں زنگ نہیں لگ سکتا۔ ایمان و حکمت کے بھرنے کے بعد اسے واپس سینہ میں رکھ دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ پھر میرے پیٹر میرے پیٹر میرے پیٹ کے اندرونی حصہ کو آب زمزم سے دھویا گیا(<sup>14</sup>)۔اور اسے ایمان و حکمت (<sup>15</sup>) سے بھر دیا گیا(<sup>16</sup>)۔ (اسے شق صدر کاواقعہ کہاجاتاہے (<sup>17</sup>))۔

ان بہت ساری خوبیوں کی بناپر آپ منگا لیا گیا کا قلب مبارک رکھنے کے لئے سونے کا برتن استعال کیا گیا۔

(14) زمز م کا پانی دنیا کا سب سے بہترین ، افضل اور مبارک پانی ہے نیز زمز م کی بر کتیں تاقیامت باقی رہیں گی۔ نبی منگا لیا گیا ہے اس کی بر کتیں بھی تاقیامت باقی رہیں گی۔

قلب مبارک کو زمز م سے دھو کر اس میں جو ایمان و حکمت رکھا گیا ہے اس کی بر کتیں بھی تاقیامت باقی رہیں گی۔

(15) ایمان و حکمت سے نبی منگا لیا گیا ہے قلب کو معمور کر دیا گیا۔ ایمان قلبی یقین ، زبانی اقرار اور اعضاء کے ذریعہ عمل کا نام ہے اور حکمت علم و حکم اور عقل و عدل کا نام ہے جو غصہ و جہالت اور ظلم و جماقت کی ضد ہے۔ حکمت سے ہے کہ ہر قول و فعل ، ذات و صفات اور ہر شخص کو وہی مقام دیا جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ ایمان کے بعد حکمت سے زیادہ فضیلت والی چیز کوئی نہیں کیو نکہ اگر کوئی ہوتی تو حکمت کے بجائے اسے ساتھ رکھا جاتا۔ قرآن مجید میں حکمت کی بہت تعریف آئی ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿ وَ مَن ثُوْتَ ٱلْمُ حِتْ مَنَا لَهُ فَقَدُ أُوتِی حَیْراً ﴾ البقرة: ۲۲۹ (جسے حکمت دے دیا گیا اسے بہت بڑی بھلائی سے نواز دیا گیا)۔

یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایمان و حکمت تو معنوی چیزیں ہیں اضیں دل میں کیسے رکھا گیا؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ کتاب وسنت میں معنوی چیزوں کے تعلق سے بہت سی الیی باتیں آئی ہیں جو مادی چیزوں کے لئے ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں، مثلاً موت کے تعلق سے نبی مُثَاثِیْاً نے بیان فرمایا کہ ((موت کو بروز قیامت جنت و جہنم کے درمیان لاکر ذبح کر دیاجائے گا)۔ (متفق علیہ) نیزانسانی اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ درمیان لاکر ذبح کر دیاجائے گا)۔ وغیرہ (سورہ آل عمران قیامت کے دن اینے پڑھنے والے کے لئے سفارش کریں گے))۔ وغیرہ

(16) اگراللہ تعالی چاہتا تو آپ کا سینہ چاک کئے بغیر ایمان و حکمت کو آپ کے سینہ میں ڈال سکتا تھا لیکن اللہ تعالی نے ایساس لئے کیا تاکہ دنیاوی اسباب کا خوف ختم ہو جائے اور آپ کے اندر شجاعت و بہادری پیدا ہو جائے، چنانچہ نبی مثل اللہ اللہ بہادری نہایت ہے مثال تھی جیسا کہ آپ کی سیر ت اس پر شاہد عدل ہے۔ جہاں بڑے بڑوں کے بنتے پانی ہو جاتے تھے، جہاں سے بڑے بڑے بہادر بھاگ کھڑے ہوت تھے وہاں نبی مثل اللہ اللہ عدم رہتے تھے۔ علی مثلاثی کھڑے ہوت تھے وہاں نبی مثل اللہ اللہ تھے۔ علی مثل اللہ اللہ کی میں آکر آپ کی پناہ لیا کرتے تھے۔ سینہ بلا تکلیف چاک کئے جانے سے دنیاوی آلام کا خوف آپ کے دل سے نکل گیا۔ ایسے ہی اس واقعہ سے آپ کے قوت یقین میں اضافہ ہوا کہ اللہ تعالی بہت سی چیزیں اسباب کے بغیر کرتا ہے چنانچہ آپ کی زندگی میں بیشار واقعات ایسے ہوئے جو خلاف اسباب تھے۔

(17) مشہوری ہے کہ شق صدر کا واقعہ نبی منگالیا کے زندگی میں دوبار ہوالیکن تیسری بارشق صدر ہونے کے واقعہ کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیاہے۔ایک دفعہ جب آپ دائی حلیمہ کے گھر پر ورش یارہے تھے تو وہاں جبریل علیہ السلام آئے، اس کے بعد میرے پاس ایک ایسا جانور لایا گیا جو خچرسے کچھ حچوٹا اور گدھے سے کچھ اونچا تھا(<sup>18</sup>)اس کارنگ سفید تھااور اس کانام

#### براق کی سواری

براق تھا(<sup>19</sup>)۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ مجھے اس جانور پر سوار کیا گیا(<sup>20</sup>)۔ (براق کوزین کس کر اور لگام لگا کر لایا گیا تھا، جب میں نے اس پر سوار ہوناچاہا تو وہ مجلنے لگا اور اس پر بیٹھنا دشوار ہونے لگا (<sup>21</sup>)۔ جبریل مَالیّلاً نے کہا: اے براق! تجھیر اللہ کے یہاں اس شخص سے زیادہ

آپ کاسینہ چاک کیااور ایک سیاہ لو تھڑا نکال کراہے باہر بھینک دیااور فرمایا: یہ آپ کے اندر شیطان کا حصہ تھا۔اوراس کے بعد نبی منگالیّیَا کی تربیت اور پرورش شیطانی آلا کشوں سے دور نہایت محفوظ انداز میں ہوئی۔ پھر دوبارہ جب آپ کو نبی بنایا جانے لگا تو نبوت سے پہلے بھی ایک بار آپ کاسینہ چاک کیا گیاتا کہ اسے بار نبوت کو سنجا لئے کے لئے مطلوبہ قوت کا متحمل بنادیا جائے۔اور تیسری بار معراج سے پہلے آپ کاسینہ چاک کیا گیاتا کہ آسانی سفر نیزرب ذوالجلال سے ملاقات کے لئے آپ کو تیار کردیا جائے۔

شق صدر کا واقعہ تین بار ہواتا کہ کامل ہو جائے جیسے اعضاء وضو تین بار دھلے جانے کے بعد ان کی طہارت کامل ہو جاتی ہے۔

(18) بعض اہل بدعت نے براق کی تصویر بنائی اور اپنی ہو س پرستی کا مظاہر ہاس طرح کیا کہ اس پر چہرہ عورت کالگا یااور بقیہ جسم گھوڑے کا بنایا جبکہ صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح کی جاچکی ہے کہ براق گدھے اور خچرکے نے کا ایک جانور تھااور جہاں تک چہرے کی بات ہے توکسی نص شرعی سے یہ بات ثابت نہیں کہ براق کو انسانی صورت عطاکی گئی تھی۔

(19) براق کالفظ یا تو بریق سے مشتق ہے جس کا مطلب چیک اور روشن ہے یعنی وہ ایک سفید اور چیکد ارجانور تھا۔ یا تو برق سے مشتق ہے جس کا مفہوم ہی ہے کہ وہ بجلی کی طرح تیزر فتار تھا۔ گھوڑے کی سواری کی بجائے فچر سے چپوٹا اور گدھے سے بڑا جانور اختیار کرنے کی حکمت اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ گھوڑے عموماً عربوں کے یہاں حالت جنگ میں استعال کئے جاتے سے لیکن گدھے اور فچر حالت امن میں استعال ہوتے تھے۔ براق کی سواری گدھے اور فچر کے بچ تھی جو اس بات کی نشانی سے لیکن گدھے اور فچر کے بچ تھی جو اس بات کی نشانی سے کی نشانی سے کہ آپ پورے امن وامان کے ساتھ آسان وزمین کی سیر کریں گے ، کہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ہے دکھانا بھی مقصود تھا کہ گدھے اور فچر جو عموماً ست رفتار ہوتے ہیں ان کے در میان کے جانور کو اللہ نے نہایت تیزر فتار بناکر ایک معجزہ عطاکیا۔

(<sup>20</sup>) الله تعالی چاہتاتو سواری کے بغیریہ سفر طے کراسکتا تھالیکن الله کی جانب سے یہ اپنے نبی کی عزت افٹرائی تھی کہ آپ کو بلایاتو قاصد کو سواری کے ساتھ بھیجا۔

(21) دراصل براق اس خوشی میں مجل رہاتھا کہ اس پر رحمت عالم مَثَالِثَةِ مِّ سواری فرمارہے ہیں،اس کی ایک مثال وہ بھی ہے جب

معزز کوئی ہستی آج تک سوار نہیں ہوئی۔ یہ س کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔اور پھر محمد مَنَّاتِیَّاتِمُ اس پر سوار ہوئے۔(<sup>22</sup>))

پھر جبریل علیقیا مجھے وہاں سے لے کر چلے۔ (آپ سُلَاقیا مُکی سواری کی رکاب جبریل علیقیا تھامے ہوئے تھے۔سفر طے

بيت المقدس كاسفر

کر کے بیت المقدس پہنچے۔ راستہ میں موسیٰ عَلیّیاً کی قبر مبارک سے گذر ہوا جو سرخ ٹیلے کے پاس ہے، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے (<sup>23</sup>)۔ بیت المقدس سے باہر ایک پتھر کے ایک حلقے میں

ر سول اکرم مَنَّاتَیْمِ اور آپ کے تین دوست ابو بکر وعمر وعثان ٹُکالُنْمُ احد کی پہاڑی پر چڑھے تواحد مارے خوشی کے جھومنے لگااور اس حرکت کوسب نے محسوس کیا تو نبی مَنَّاتَیْمِ نے احد کو مخاطب کر کے فرمایا: ((احد تھہر جا! تیرے اوپرایک نبی، ایک صدیق اور دوشہید ہیں))۔ (بخاری)

(<sup>22</sup>) میر دوایت سنن ترمذی میں ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیاہے۔

(23) یہ حدیث صحیح مسلم میں انس ڈھائیڈ سے مروی ہے۔ موسی علیگا کا پنی قبر میں صلاق پڑھناان خصوصیات میں سے ہے جے اللہ تعالی نے اپنیاء اور رسولوں کو بشر اور انسان ہی بنایا ہے جیسا اللہ تعالی نے اپنیاء اور رسولوں کو بشر اور انسان ہی بنایا ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے: ﴿ قُلْ إِنَّمَا آَنَا بَشَرٌ مِنْ لُکُرٌ ﴾ الکہف: ۱۱ (فرماد یجئے کہ میں شخصیں جیسا یک بشر ہوں) نیزارشاد فرمایا: ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ مِنْ اَنَا مُنَا اللّٰهِ اِنْ فَعَنُ إِلّا بِسَدُرٌ مِنْ اللّٰهِ مَنْ مُلْکِکُنَ اللّٰهَ یَمُنُ عَلَیْ مَن یَسَانَهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ مَمَا کان لَنَا اَن نَا آیَ کُمُم دِسُلُهُمْ اِن نَعَن اِللّٰهِ بِلِداہیم: ۱۱ (رسولوں نے اپنی قوموں سے کہا: ہم تو تم جیسے انسان ہی ہیں لیکن اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اور یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کو جمعے کہ اللہ کے بغیر کوئی معجزہ لا سکیس) نیز تمام انبیاء مر دسے۔ ارشاد ہے: ﴿ وَمَاۤ اَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا اللّٰهِ وَمِن سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اور یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کو جمعے ارشاد ہے: ﴿ وَمَاۤ اَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو بقیہ دوسرے انسانوں کے مقابلے میں بہت ساری خصوصیات سے کیا کرتے تھے)۔ لیکن اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو بقیہ دوسرے انسانوں کے مقابلے میں بہت ساری خصوصیات نے کیا دور بہت سے امتیازات عطافرمائے ہیں۔ ہم ان کی موت سے متعلق چند خصوصیات ذکر کررہے ہیں:

ا ہر نبی کوموت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ دنیامیں باقی رہے یاسفر آخرت اختیار کرے۔ حدیث میں ہے: ((جو نبی بمار پڑتا ہے اسے دنیاو آخرت کے در میان اختیار دیا جاتا ہے))۔ (بخاری ومسلم) لیکن انبیاء کرام ہمیشہ آخرت اور انعام یافتہ بندوں کی دفاقت اختیار کرتے ہیں۔

۲۔ سارے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور صلاۃ پڑھتے ہیں۔ (یہ قول رسول مَثَاثِیْنِ مندانی یعلی میں بہ سند صحیح ثابت ہے۔ ملاحظہ ہوسلسلہ صحیحہ للالبانی ح۲۲۱)۔ نیزاس کی دلیل موسیٰ علیہ السلام سے متعلق متن میں مذکور صحیح مسلم کی روایت بھی جبریل عَلیِّلاً نے براق کو باندھ دیا۔ یہ وہی حلقہ تھا جس سے انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔اس کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے اور دور کعتیں صلاق پڑھی (<sup>24</sup>)۔

پھر اللہ کے نبی مَثَلَّاتِیْاً کو پیاس لگی۔ آپ کے سامنے دو پیالے پیشر نظرت کا انتخاب پیش کئے گئے۔ ایک پیالہ میں دودھ تھا اور دوسرے پیالے میں شراب تھی۔ محمد مَثَلِّاتِیَاً نے دودھ کا پیالہ منتخب کر کے اسے نوش فرمایا (25)۔ جبریل علیہ اللہ المحمد مُدُّاتِیاً نے کہا: الْحَمدُ

ہے۔ واضح رہے کہ یہ برزخی زندگی ہے جس کی حقیقت کواللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل بدعت کی طرح نہ ہی اس کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہی غلو کر کے اسے دنیاوی زندگی کی طرح ثابت کرتے ہیں۔

س-انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے ہر گزیدہ نبیوں کا عزاز ہے کہ ان کے جسم مٹی میں نہیں ملتے خواہ دفن کے بعد کتنی ہی طویل مدت گذر جائے۔ حدیث میں ہے: ((اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کو کھاناز مین پر حرام کر دیاہے))۔(ابود اود ، نسائی ،ابن ماجہ)

۳۔ انبیاء وہیں دفن کئے جاتے ہیں جہاں ان کی وفات ہوتی ہے۔ منداحمہ کی روایت ہے کہ ((ہرنبی کو وہیں دفن کیا گیا جہاں اس کی موت ہوئی))۔اسی لئے نبی سُلَّالِیَّا کو بھی حجر وُعا کَشہ میں دفن کیا گیا جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ (مزید تفصیل کے لئے ہماری کتاب" وفات مصطفی سَلَّالِیْاً اس کا مطالعہ کریں۔)

(24) یہ حدیث صحیح مسلم میں انس ڈوائٹیڈ سے مروی ہے لیکن تر مذی اور مسندا تھ میں حذیفہ ڈوائٹیڈ کی ایک حدیث ہے جس میں انھوں نے نبی سکاٹیڈ کی سے المقدس میں صلاۃ پڑھنے کا انکار کیا ہے نیز براق کے پتھر کے حلقہ میں باندھنے کا بھی یہ کہتے ہوئے انکار کیا ہے کہ کیا نبی سکاٹیڈ کی اس جانور کے بھاگ جانے کا اندیشہ تھا جب کہ رب کریم نے اسے آپ کے لئے مسخر کردیا تھا۔ حذیفہ ڈواٹٹیڈ کی یہ بات بڑی قابل عبرت ہے۔ کیونکہ آپ نے اپنی رائے سے ایک بات فرمائی اور وہ حقیقت کے خلاف نکلی۔ اس لئے آپ کی بات جو محض رائے پر مبنی تھی خلاف واقعہ ہونے کی بناپر بے قیت ہوگئی۔ دوسرے صحابہ کرام دی گائیڈ کی کا بات احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی سکی خلاف واقعہ سے میں صلاۃ بھی ادا کی ہے اور پتھر کے ایک حلقہ سے براق کو باندھا بھی ہے۔ اس لئے اہل علم اس اصولی قاعدے پر متفق ہیں کہ ثابت کرنے والے کو انکار کرنے والے پر ترجیح حاصل ہے اور جس نے یادر کھا وہ نہ یادر کھنے والے کے خلاف جمت ہے نیز ثابت حدیث کے مقابلے میں رائے اور قیاس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

(<sup>25</sup>) یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں انس ڈگاٹیڈ سے مروی ہے۔ یاد رہے کہ شراب کی حرمت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، واقعۂ معراج کے وقت شراب حرام نہیں تھی، لیکن چونکہ شراب ایسی خبیث شیءہے جسے کوئی بھی صاحب عقل سلیم اور حامل فطرت منتقیم اختیار نہیں کر سکتا، شراب ام الخبائث ہے، ہر طرح کی برائیوں، گناہوں اور بدکاریوں کی جڑہے۔شراب پینے لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَحَذْتَ الْحَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ "ہر قسم کی حمد و ثنااللہ کے لئے جس نے آپ کو فطرت کی رہنمائی کی، اگر آپ نے شراب کو اختیار کیا ہوتا تو آپ کی امت گر اہ ہوگئ ہوتی"(26))

جریل علیّا مجھے لے کر آسان دنیا پر پہنچ ۔ وہال پہنچ کر دروازہ جریل علیہ اور یافت کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انھوں نے کون ہیں ؟ انھوں نے جواب دیا: محمد جواب دیا کہ میں جریل ہوں (<sup>27</sup>)۔ پھر پوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: محمد

سے عقل غائب ہو جاتی ہے اور پھر نیک وہداور اطاعت و معصیت کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لئے نبی مَثَاثَیْرُ ہِم نے شراب کے بجائے دودھ کا انتخاب فرمایا جو نہایت مبارک مشروب ہے، جو پانی بھی ہے اور کھانا بھی ہے۔ پیاس بھی بجھانا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے۔ جس میں کسی قسم کا ضرر نہیں۔ پیدائش کے بعد سب سے پہلے انسان کے پیٹ میں یہی غذا پہنچتی ہے اور اسی سے اس کی پرورش اور پر داخت ہوتی ہے۔

(26) یہ حدیث بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رو الٹائیڈ سے مروی ہے۔ جبریل علیکا کے حمد یہ کلمات سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ کسی کار خیر کی ہدایت و توفیق پر ہمیں اللہ کاشکر گذار ہونا چاہئے اور الحمد للہ کہنا چاہئے خواہ وہ ہم سے ہوا ہو یا ہمارے بھائی سے۔

اس فریب میں ہر گزنہ مبتلا ہونا چاہئے کہ یہ کام ہماری اپنی محنت کا نتیجہ ہے اور یہ میدان ہم نے اپنے بل بوتے پر سرکیا ہے۔
امت محمد یہ کو حمد سے بڑی نسبت ہے۔ ان کا ایک نام حماد ون ہے۔ ان کے نبی کانام احمد اور محمد ہے۔ ان کی ابتدا بھی حمد سے ہو اور اختتام بھی حمد پر ہے۔ قیامت کے دن حمد کا پر چم اسی امت کے نبی محمد سُؤُ اللّٰ ہُنّا کہ کہ کہ اللّٰ عراف : ۳۳ ،

اور اخت میں بنی کر بھی ان کی زبان حمد سے تر ہوگی۔ ﴿ وَءَ الحِدُ دُعُونِ اللّٰهِ اَنْ اللّٰهُ اَنْ اللّٰهُ اللّٰ عراف : ۳۳ ،

اور جنت میں بنی کر بھی ان کی زبان حمد سے تر ہوگی۔ ﴿ وَءَ الحِدُ دُعُونِ اللّٰهِ اَنْ اللّٰهِ دَبِّ اللّٰع دَبّ اللّٰع دَبِّ اللّٰع دَبِّ اللّٰع دَبِّ اللّٰع دَبِّ اللّٰع دَبّ اللّٰع دَبِّ اللّٰع دَبّ اللّٰع دَبْ اللّٰع دَبّ اللّٰع دَبْ اللّٰع دَبْ اللّٰع دَبْ اللّٰع دَبْ اللّٰع دَبّ اللّٰع دَبْ اللّٰع دَبْ اللّٰع دَبْ اللّٰع دَبْ اللّٰع

(27) اس سے معلوم ہوا کہ آسان ایک حقیقی چیز ہے وہ فقط منتہائے نگاہ یاحد نظر ہی نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے نیز اس میں درواز ہے بھی ہیں اور ان دروازوں پر دربان فرشتے مقرر ہیں۔ ان دروازوں سے فرشتے آتے جاتے ہیں اور اجازت لے کر ہی اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ کسی گھر میں داخل ہونے کے لئے ہمیں اجازت حاصل کرنی چاہئے۔ آج ہمارے ماحول میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو اس سنت اور ادب کی خبر نہیں۔ اگر کسی بے تکلف ساتھی سے کہا جائے کہ ہمارے گھر میں داخل ہونے کے لئے اجازت لے لیا پیجئے تو منہ بگاڑ لے گا۔ بہر کیف اسلامی شریعت میں اجازت لیے بعض آ داب ہیں جن میں سے چند یہ ہیں:

ارداخل ہونے کے لئے اجازت طلب کریں۔ کہیں: السلام علیم، کیامیں اندر آسکتا ہوں؟

مَثَالِيَّا مِن (28) - پھر بوچھاگیا: کیاان کوبلایا گیاہے؟ جبریل عَلیَّلاً نے جواب دیا کہ ہاں! انھیں بلایا گیا ہے۔ تب کہا گیا کہ ہم انھیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنامبارک ہو۔

پھر آسان کا دروازہ کھولا گیا۔ میں جب اندر داخل ہوا تو وہاں میرے سامنے آدم عَالِیَّلاً شھے۔ جبریل عَالِیَّلاً نے مجھ سے کہا: یہ

آدم عَلِيَّلِاً سے ملا قات

آپ کے باپ آدم عَالِیَا ہیں۔ آپ آدم عَالِیَا اسے سلام کیجئے۔ میں نے انھیں سلام کیااور آدم عَالِیَا اُن میرے سلام کاجواب دیااور فرمایا: نیک بیٹے اور نیک پیغیمر کوخوش آمدید ہو (<sup>29</sup>)۔ (آدم عَالِیَّا اُسے دائیں

۲۔ در وازہ صرف اتنے زور سے کھٹکھٹائیں کہ معلوم ہو جائے کہ کوئی در وازہ کھٹکھٹار ہاہے۔

سو۔ تین بار در میان میں فاصلہ دے کر در واز ہ کھٹکھٹائیں،اس کے باوجو د جواب نہ ملے تو واپس ہو جائیں۔

۴۔ جب گھر کے اندر سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں تو"میں ہوں" کہنے کے بجائے اپنا پورا نام بتائیں۔ جیسے جریل عَالِیَّلاً نے پوچھنے پر بتایا: جریل ہوں۔

۵۔اگر کسی کے یہاں اچانک پہنچ جائیں اور وہ اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے تواس کو معذور سمجھیں۔ ( مزید تفصیل کے لئے ہماری کتاب" اسلامی حقوق و آ داب" کا مطالعہ کریں۔)

یکھ روحیں تھیں اور بائیں پکھ روحیں تھیں جب آپ اپنے دائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب اپنے بائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب اپنے بائیں طرف دیکھتے توروپڑتے۔ان کے دائیں اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں تھیں ، داہنے اہل جنت تھے اور بائیں اہل دوز خ۔ (30)۔

اس کے بعد جبریل عَالِیّلاً مجھے لے کر اور اوپر چڑھے بہاں تک کہ دوسرے آسان پر آئے اور اس کا در وازہ کھو لنے کے لئے کہا تو

دوسرے آسان پر

دریافت کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انھوں نے جواب دیا کہ میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انھوں نے جواب دیا کہ محمد مَنَّا اَلَّیَا ہِمَ ہیں۔ پھر پوچھا گیا: کیاان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل عَلَیْا نے جواب دیا کہ ہم منظی ہیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنامبارک ہواب دیا کہ ہاں! انھیں بلایا گیا ہے۔ تب کہا گیا کہ ہم انھیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنامبارک ہو۔ اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ میں جب اندر داخل ہواتو وہاں میرے سامنے یحیی اور عیسی عَلِیا ہے ہے جو آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ وہاں پر جبریل عَلیہ اِلیّا نے مجھ سے کہا کہ یہ یحیی اور عیسی ہیں آپ انھیں سلام سیجئے۔ میں نے ان دونوں کو سلام کیا توان دونوں نے میرے سلام کاجواب دیا پھران دونوں نے کہا: ہم لوگ اپنے نیک بھائی اور نیک نبی کوخوش آ مدید کہتے ہیں۔

اس کے بعد جبریل عَالِیّاً مجھے لے کر تیسرے آسان پر پہنچ اور دروازہ کھولنے کے لئے کہا تو دریافت کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟

تيسرے آسان پر

انھوں نے جواب دیا کہ میں جریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انھوں نے بتایا کہ میرے ساتھ محمد سُلُّالِیْا ہِم ہیں۔ پھر پوچھا گیا: کیاانھیں بلایا گیاہے؟ جبریل عَلیَّلاً نے جواب دیا کہ ہاں! انھیں بلایا گیاہے۔ تب کہا گیا کہ ہم انھیں مر حبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنامبار ک ہو۔ پھر آسان کا دروازہ

کیوں نہ ہو کہ محمد مَنَّاتِیْنِمُ آپ کی اولاد کے سر دار ہیں۔اور قیامت کے دن سارے انبیاء آپ کے پر چم تلے ہوں گے۔ یہاں ایک اور مسکلہ قابل غورہے کہ محمد مَنَّاتِیْنِمُ نے اپنے ان فضائل کے باوجود آدم عَلیْلِا سے سلام کرنے میں پہل کی جس سے معلوم ہوا کہ آنے والے کو پہلے سلام کرناچاہئے اگرچہ وہ دوسروں سے افضل ہو۔

(30) توسین کااضافہ بخاری و مسلم میں ابو ذر رٹی گئی گی حدیث میں ہے۔ آ دم علیسًا اپنے داہنے جانب اہل جنت کی روحیس دیکھ کر خوشی و مسرت سے ہنس پڑتے کیونکہ ایک شفیق باپ اپنی سعادت مند اولاد کی خوشحالی دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اپنے بائیس جانب اہل دوزخ کی روحیس دیکھ کرروپڑتے کیونکہ ایک مہربان باپ اپنی بدبخت اولاد کی بدحالی دیکھ کر غمز دہ ہوتا ہے۔ کھول دیا گیا۔ تو میں اندر داخل ہوا، وہاں میرے سامنے یوسف عَالِیَّلِاً حَصِ (<sup>31</sup>)۔ جبریل عَالِیَّلاً نے کہا: یہ یوسف ہیں، آپ انھیں سلام کیجئے۔ میں نے انھیں سلام کیا تو انھوں نے سلام کا جواب دیااور کہا: نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا ہو۔ (یوسف عَالِیَّلا) وہ شخص ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آدھا حسن عطافر مایا تھا۔ (<sup>32</sup>)۔

اس کے بعد جبریل مَلیمیاً مجھے لے کر اوپر چڑھے یہاں تک کہ چوتھے آسان پر پہنچے اور اسے کھولنے کے لئے کہا تو دریافت کیا گیا

چوتھے آسان پر

کہ آپ کون ہیں ؟ اضوں نے جواب دیا کہ میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہیں؟
انھوں نے جواب دیا: محمد مُنَّا اللّٰهِ ہیں۔ پھر پوچھا گیا: کیاان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل عَلیمِّلاً نے جواب دیا کہ ہاں! انھیں بلایا گیا ہے۔ تب کہا گیا کہ ہم انھیں مر حبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنامبارک ہو۔ پھر آسمان کا در وازہ کھول دیا گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہاں میرے سامنے ادریس عَلیمِّلاً تھے (33)۔ جبریل عَلیمِلاً نے کہا: میں ہیں، آپ انھیں سلام کیجئے۔ میں نے انھیں سلام کیا تو انھوں نے میرے سلام کا جواب دیااور کہا: نیک بھائی اور نیک نبی کو مر حباہو۔

<sup>(&</sup>lt;sup>31</sup>) یوسف عَالِیَّا وہ نبی ہیں جن کے باپ یعقوب عَالِیَّا مجھی نبی ہیں اور دادااسحاق عَالِیَّا مجھی نبی ہیں اور پر داداا براہیم عَالِیَّالِ بھی نبی ہیں۔

<sup>(32)</sup> بیراضافہ صحیح مسلم میں انس خالتی ہے مروی ہے۔

<sup>(33)</sup>ادریس عَلیِّلاً کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ ایک دن انھوں نے اپنے ایک دوست فرشتہ سے کہا کہ میں آسان کی سیر کرناچاہتاہوں۔جب یہ دونوں چوشے آسان پر پہنچ سیر کرناچاہتاہوں۔جب یہ دونوں چوشے آسان پر پہنچ توموت کے فرشتے سے ملا قات ہوئی،اس نے ادریس عَلیِّلاً کوساتھ دیکھ کر تعجب کیااور بولا مجھے اللہ نے حکم دیاتھا کہ چوشے آسان پر کیو نکر پہنچیں گے۔اب انھیں آسان پر ادریس عَلیِّلاً کی روح قبض کروں لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہاتھا کہ وہ چوشے آسان پر کیونکر پہنچیں گے۔اب انھیں دیکھتاہوں تواللہ کے علم وقدرت پر ایمان مزید بڑھ جاتا ہے پھر فرشتہ موت نے ادریس عَلیِّلاً کی روح قبض کرلی۔ بیروایت اسرائیلیات میں سے ہے اسلامی شریعت میں اس کاکوئی ذکر نہیں ملتا۔

اس کے بعد جبریل عَلیّیا مجھے لے کراوپر چڑھے یہاں تک کہ پانچویں آسان پر پہنچے اور دروازہ کھولنے کے لئے کہا تو دریافت

#### يانچوس آسان پر

کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انھوں نے جواب دیا کہ میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انھوں نے بتایا کہ میرے ساتھ محمد منگالیا ہیں۔ پھر پوچھا گیا: کیا نھیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ اللہ کے جواب دیا کہ ہم انھیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنامبارک ہو۔ پھر آسان کا در وازہ کھول دیا گیا۔ تو میں اندر داخل ہوا، وہاں میرے سامنے ہارون علیہ اللہ تھے۔ جبریل علیہ اللہ کیا تو انھوں نے سلام کا جواب دیا گیا۔ نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحباہو (<sup>34</sup>)۔

دیا اور کہا: نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحباہو (<sup>34</sup>)۔

اس کے بعد جبریل علیہ اللہ مجھے لے کر اوپر چڑھے یہاں تک کہ چھٹے آسان پر پہنچے اور دروازہ کھولنے کے لئے کہا تو دریافت کیا گیا

چھٹے آسان پر

کہ آپ کون ہیں ؟انھوں نے جواب دیا کہ میں جریل ہوں۔ پھر پوچھا گیاکہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟
انھوں نے بتایا کہ میرے ساتھ محمد مُنَّ اللَّیْمِ ہیں۔ پھر پوچھا گیا: کیاانھیں بلایا گیا ہے؟ جریل عَلیَّا اللَّهِ جواب دیا کہ ہاں! انھیں بلایا گیا ہے۔ تب کہا گیا کہ ہم انھیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنامبارک ہو۔ پھر آسان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ تو میں اندر داخل ہوا، وہاں میرے سامنے موسیٰ عَلیہًا متھے۔ جبریل عَلیہًا نے کہا: یہ موسیٰ ہیں، آپ انھیں سلام کیجئے۔ میں نے انھیں سلام کیا تو انھوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا: نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا ہو۔ جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو موسیٰ عَلیہًا رونے گی، ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کس وجہ سے روپڑے تو آپ نے فرمایا: میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک نوجوان کو میرے بعد نبی بناکر بھیجا گیا لیکن جت میں داخل ہونے والے ان کے امتیوں کی تعداد میر ک

<sup>(34)</sup> تمام انبیاء کرام نے محمد منگالیاؤم کو نیک نبی اور نیک بھائی یا نیک بیٹا کہہ کرخوش آمدید کہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے بگڑنے کا خطرہ نہ ہو تواس کے منہ پراس کی تعریف کی جاستی ہے ورنہ منہ پر تعریف کرنامنع ہے۔ نبی منگالیُؤم کا ارشاد ہے: ((تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دو))۔ (ترفذی وابن ماجہ وصححہ الالبانی) سامنے تعریف سے منع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی تعریف سن کر کبر وغرور اور فریب نفس میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟

پھر جبریل علیہ المجھے لے کر ساتویں آسان پر پہنچے اور در وازہ کھولنے کے لئے کہا تو دریافت کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انھوں نے جواب

#### ساتویں آسان پر

دیاکہ میں جریل ہوں۔ پھر پوچھا گیاکہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انھوں نے بتایاکہ میرے ساتھ محمہ منگانی فی ہیں۔ پھر پوچھا گیا: کیاانھیں بلایا گیاہے؟ جبریل عَلیہ آپ نے جواب دیاکہ ہاں! انھیں بلایا گیاہے۔ تب کہا گیاکہ ہم انھیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنامبارک ہو۔ پھر آسان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں میرے سامنے ابرا ہیم عَلیہ آ تھے۔ جبریل عَلیہ آپا نے کہا: یہ آپ کے داداابرا ہیم عَلیہ آپا ہیں، آپ انھیں سلام کیجئے۔ میں نے انھیں سلام کیا تو انھوں نے سلام کا جواب دیااور کہا: نیک فرزند اور نیک نبی کو مرحبا ہو۔ (وہاں آپ نے ابرا ہیم عَلیہ آپا کو بیت المعمور سے میک لگائے بیٹے ہوئے دیکوارند اور نیک بھائی کے بجائے دیکھوں نے جواب دیااور نیک بھائی کے بجائے دیکھوں نے جواب دیااور نیک بھائی کے بجائے دیکھوں نے جواب دیااور نیک بھائی کے بجائے

(35) موسی علیظا کے رونے کا سب معاذاللہ حسد نہیں تھا بلکہ وجہ ہیے تھی کہ ہر نجی اپنی امت پر بڑا شیق اور مہر بان ہوتا ہے، چو کہ موسی علیظا کی امت بنی اسرائیل نہایت سرس اور نافرمان تھی، اس نے آپ کی خالفت کی اور جنت حاصل کرنے میں کو تبدی کی، اس لئے اپنی امت پر افسوس کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔ چو نکہ امت کا پورا تواب نبی کو بھی ماتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے: ((بھلائی کا راستہ دکھانے والے کو بھلائی پر عمل کرنے والے کے برابر تواب ماتا ہے))۔ ماتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے: ((بھلائی کا راستہ دکھانے والے کو بھلائی پر عمل کرنے والے کے برابر تواب ماتا ہے))۔ (مسلم) اس لئے اگر امت نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر صدق دل سے گامزان ہو تو نبی کار تبہ عظیم تر ہو جاتا ہے۔ (36) بہت المعمور کا مقام آسان میں وہی ہے جو مقام زمین پر کعبہ کو حاصل ہے۔ جس طرح اہل ایمان کو بھاکر اس کا طواف کرتے ہیں ویسے معمور ہے۔ دوزانہ ستر ہزار فرشتے بیت معمور کے۔ جس معمور ہے۔ دوزانہ ستر ہزار فرشتے بیت معمور کا مقام آسان میں کہ تھیں کے میں اس کی سیدھ میں آسان پر بیت معمور ہے۔ دوزانہ ستر ہزار فرشتے بیت کے فرشتوں کی تعداد بے شار ہے اور شیل اللہ دامام الموجہ دیں ابراہیم علی ہوئے ہیں اللہ کا نظر اور اللہ کی فوج ہیں، ان کی گئی اللہ کے سوائس کی کو نہیں معلوم۔ اس قبلہ آسان سے فران سے معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف پیٹے کرنا اس کے احترام کے خلاف خبیس ہے۔ نہایت افسوساک حقیقت ہے کہ بعض کلمہ گو مسلمان جو عقیدت و محبت کے نام پر بہت می فرضی شریعتیں بنائے جو بیان نصوساک حقیقت ہے کہ بعض کلمہ گو مسلمان جو عقیدت و محبت کے نام پر بہت می فرضی شریعتیں بنائے جو بیان انہا دول کے مزار کی جو مہ مقدس جگبوں سے ایڑی کرنا والیاں ہوا کرتے ہیں اور اب ہو کے تین اور اس کے مزار کی طرف پیٹے کرنے کی طرف پیٹے کرنا والی ہوا کہ وہ کی استاد کے گھر کی طرف پیٹے شوخی کی فرریا کی نام نہادول کے مزار کی طرف پیٹے کرنے کو گئر کی بل والی ہوا کہ وہ کی اساد کے گھر کی طرف پیٹے کرنی والی ہوا کہ وہی اس وہ کہ اس اس کے مزار کی طرف پیٹے کرنے کو گئر کی بان وہ ہوا کہ وہ کی طرف پیٹے کرنے کی طرف پیٹے کرنے وہ کی اس وہ کی خور کی کرنے کی کرنے کی بار کی بیات کی فرری ہوں کے دور اس کی کہ دور کی مزار کی کو میان کی کو میں کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی دور کی کرنے کرنے

#### نیک فرزنداورنیک نبی کهه کرآپ کومر حباکها\_(<sup>37</sup>))

( پھر ابراہیم علیہ اِللہ نے فرمایا: اے محمد (مَنَاتَاتُمُ اُ)! آپ ا بن امت محدید کے نام ابراہیم عَلیہ کا پیغام ابن امت کومیر اسلام پہنچاہیے اور انھیں بتلایے کہ جنت

کی مٹی بہت پاکیزہاور پانی بہت شیریں ہے لیکن وہ چٹیل میدان ہےان کواس میں پودے لگاناہے اور جنت کے پودے سبحان اللہ ، الحمد لله ، لااله الاالله ، الله اکبراور لاحول ولا قوۃ الا باللہ ہیں۔(38))

اس کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا(<sup>39</sup>)۔ (یہاں آپ مَنَّالِيَّا لِمَ لَي عَلَيْلِا كوان كى اصلى شكل ميں سبز خوبصورت

باریک ریشمی جوڑے میں دیکھا،ان کے چھ سو بازو تھے(<sup>40</sup>)اور ان بازؤوں سے دُرٌ ویا قوت جھڑ رہے

بعض نادانوں نے مکہ ومدینہ میں بھی ہی بدعت شروع کردی ہے۔العیاذ باللہ۔ خود نبی کریم مَثَاثِلَیْاً نے بھی کعبہ سے اپنی پیٹھ کوٹیک لگائی ہے جبیبا کہ منداحہ میں عبداللہ بن عمرو ٹرکافیڈ کی حدیث سے ثابت ہے۔

(37) ابراہیم عَالِیًا نے محمد مَثَالِیًا کو نیک بھائی کہنے کے بجائے نیک فرزند کہہ کر مخاطب کیا کیونکہ محمد مَثَالَیٰیُمُ ابراہیم عَالِیّا کے بیٹے اساعیل ذہیج عالیِّلاً کی نسل سے ہیں۔

(<sup>38</sup>) یہ روایت سنن ترمذی میں ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔اس روایت میں امت محمد یہ کے لئے ابراہیم عَلَيْلًا كانہایت اہم پیغام ہے کہ وہ اپنی زبانیں ذکر الٰمی سے ترر کھیں ،اس سے جنت میں ان کے لئے خوشما سر سبز پودے اگ جائیں گے۔ ذکر البی کے فوائد بیثار ہیں ۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "الوابل الصیب" میں ذکر البی کے تقریباً اسی (۸۰) فوائد ذکر کئے ہیں۔ ہم ان میں سے چند یہاں پیش کرتے ہیں۔

ذ کرالہی شیطان کو د فع کر تااوراس کی قوت کو توڑتا ہے ،اللہ تعالٰی کی رضاوخوشنو دی کاذریعہ ہے ، دل ہے فکر وغم کو دور کر تااور فرحت وسر ورپیدا کر تانیز چېره ودل کو منور کر تاہے۔ذکرالمی الله کی محبت پیدا کر تا،الله کے قرب سے نواز تااور دل ور وح کی غذاہے۔ لغز شوں اور خطاؤں کو دور کر تلاور زبان کو مختلف برائیوں سے محفوظ رکھتاہے۔ وغیر ہ

(<sup>39</sup>)سدرۃ المنتہٰی کیاہے؟ سدرۃ بیری کے جھاڑ کو کہتے ہیں اور منتہٰی کے معنی ہیں جائے انتہاء یعنی تمام مخلو قات کے علم کی انتہااور معلومات کی رسائی میبیں تک ہے۔اللہ اپنے احکام یہال نازل کرتاہے اور فرشتے یہاں سے لے لیتے ہیں اور فرشتے اپنی خبریں وغیرہ یہاں تک لے کر جاتے ہیں اور اللہ تعالی یہاں سے لے لیتا ہے۔ لیکن یہ جومشہور ہے کہ جبریل عَلَیْلِا نے سدرۃ المنتہی سے آگے جانے سے بیہ کہ کرا نکار کر دیا کہ وہاں میرے پر جلتے ہیں بالکل بے دلیل بات ہے۔

(40) سبز ریشمی جوڑے کاذ کر بخاری میں اور چھ سو باز ؤوں کاذ کر بخاری ومسلم دونوں میں ہے۔

تھے(<sup>41</sup>)۔ پھر اس پر عجیب سال طاری ہو گیا۔ (<sup>42</sup>)) اس درخت کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کے مائند تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے۔ جبر میل علیہ آلی بتایا کہ یہ سدر قالمنتہی ہے۔ وہاں چار نہریں بھی تھیں، دو نہریں باطنی اور دو نہریں ظاہری تھیں۔ میں نے دریافت کیا کہ اے جبریل ہے کیاہے؟ انھوں نے بتایا کہ یہ دونوں باطنی نہریں جنت کی نہریں ہیں اور یہ دو ظاہری نہریں نیل وفرات ہیں۔ (پھر آپ مئل ایک کے جایا گیا جہاں قلم کی چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ (<sup>41</sup>)) پھر میرے آپ مئل گھڑ ہے کہ کے جایا گیا جہاں قلم کی چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ (<sup>43</sup>)) پھر میرے

(<sup>41</sup>)سدرۃ المنتہی کے پاس جبریل علیہ السلام کاچھ سو بازؤوں کے ساتھ نظر آنااوران سے دُرویا قوت کا جھڑ نامنداحمداور تفسیر طبری میں ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیاہے۔

(<sup>42</sup>) یعنی سدرۃ المنتهٰی (بیری کے درخت) پر عجیب وغریب حسین وجمیل رنگ برنگی یاقوت وزمر دکی زرق برق اشیاء چھا گئیں۔ قرآن میں اللہ تعالی نے اس کا جمالی تذکرہ کیاہے کیونکہ اس کے حسن کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنا یا جاسکتا۔انسانی الفاظ اس جمالیاتی کیفیت کے بیان کے متحمل نہیں ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ سونے کے حسین وجمیل پننگے اس درخت پر چھاگئے۔

(43) قوسین کااضافہ بخاری و مسلم میں ابوذر رٹی گئی گئی حدیث میں ہے۔ واقعہُ معراج میں نبی مُنَا لِنْیَا اس بلندی پر پہنچ جہاں پر اللہ کے فیصلے، وحی اور تقدیر وغیرہ لکھنے سے قلم کی چرچراہٹ سنائی دیتی تھی۔ قلمیں رب کا ئنات کے حکم سے کا ئنات کے حوادث وواقعات کو معرض تحریر میں لانے میں مصروف کار تھیں۔ اس سے ہمیں ایک اہم ترین مسکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب کریم ساتوں آسانوں کے اوپر اپنی مخلوق سے الگ اپنے عرش پر ہے۔

آج مسلمانوں کی اکثریت اس معاملہ میں گر ابی کا شکار ہے۔ جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ "اللہ کہاں ہے؟" تو ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ نام نہاد مسلمانوں کے جوابات ایک ہونے کے بجائے متعدد ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ سوال کرنا ہی جائز نہیں اور کوئی کہتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن بندے کے دل میں ہے۔ جب کہ یہ ساری باتیں غلط، حقیقت سے بعید اور نادرست ہیں۔ صحیح سے کہ ایسا سوال کرنا بالکل درست ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نیس غلط، حقیقت سے بعید اور نادرست ہیں۔ صحیح سے کہ ایسا سوال کرنا بالکل درست ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی صدیث ہے کہ نبی مُلگ اللہ کہاں ہے؟ تواس نے جواب دیا کہ آسانوں کے اوپر ہے اور پھر آپ کے جواب میں یہ کہنا کہ "ہر جگہ موجود ہے" یا "اللہ ہر مومن کے دل میں ہے" بالکل غلط جواب ہے۔ اہل سنت وجماعت اور سلف صالحین کاعقیدہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں کے اوپر اپنی مخلوق سے الگ تھلگ اپنے عرش کے اوپر ہے۔ اور یہ بلندی اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات سے کہ متنبار سے بھی حاصل ہے اور اپنی شان کے اعتبار سے بھی حاصل ہے۔ قرآن کے اعتبار سے بھی حاصل ہے۔ ور اپنی شان کے اعتبار سے بھی حاصل ہے۔ ور اپنی شان کے اعتبار سے بھی حاصل ہے۔ قرآن کے اعتبار سے بھی حاصل ہے۔ ور اپنی شان کے اعتبار سے بھی حاصل ہے۔ ور اپنی شان کے اعتبار سے بھی حاصل ہے۔ ور آپ کی میں سات جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر مستوی ہونے کائذ کرہ کیا ہے۔ نیز بے شار آیتوں میں اپنی بلندی اور فوقیت

سامنے بیت معمور کو پیش کیا گیا۔اس کے بعد میرے سامنے ایک برتن میں شراب،ایک برتن میں دودھ، اورایک برتن میں شہدلایا گیا۔ تو میں نے دودھ کو لے لیا (<sup>44</sup>)۔ جبریل عَلیّلِاً نے کہا کہ یہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔

صلاة كى فرضيت

عَالِيًا کے پاس سے گذرا۔ موسی عَالِیًا نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا حکم ملاہے؟ میں نے انھیں بتایا کہ ہر دن بچاس وقت کی صلاۃ کا حکم ملاہے (<sup>45</sup>)۔ موسیٰ عَالِیًا نے کہا کہ آپ کی امت ہر دن بچاس وقت کی صلاۃ اداکر نے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ آپ نے اس امت کی بڑی خیر خواہی کی۔ آپ نے بی مَنْ اللّٰیٰ اللّٰ سے عرض کیا: میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کی اصلاح کی متمام ترکوششیں کی ہیں۔ آپ واپس اینے رب کے پاس جائے اور اپنی امت کے لئے اس میں کچھ تخفیف کا سوال بیجے (<sup>46</sup>)۔ میں واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو دس صلاتیں کم کر دی گئیں۔ پھر میں جب واپسی میں موسی عالیہ کے پاس آیا تو انھوں نے اپنی پہلی بات دہر ائی، میں پھر واپس گیا تو مزید دس وقت کی صلاتیں کم موسی عَالیہ کے پاس آیا تو انھوں نے اپنی پہلی بات دہر ائی، میں پھر واپس گیا تو مزید دس وقت کی صلاتیں کم

کاذ کر فرمایاہے۔

فر شتوں کا اوپر چڑھ کر اللہ کے پاس جانااور وہاں سے اتر کر زمین پر بندوں کے پاس آنا، اعمال کا اوپر چڑھنا، عیسیٰ علیہ اللہ کے پاس اٹھا یا جانا، اوپر سے قرآن کر یم اور دیگر کتا ہوں کا نازل ہونا، دعاکے لئے اوپر کی طرف ہاتھ اٹھا نااور دل کا اوپر کی طرف خود بخود تھنچنا، اللہ کے اوپر ہونے کے بے شار دلائل و براہین میں سے چند ہیں۔

(<sup>44</sup>) جنت میں چار قسم کی نہریں ہوں گی۔ جیسا کہ سورہ محمد آیت ۱۵ میں مذکور ہے۔ ہر ہر نہر کا مشروب نبی مَنگانَیْمِ کو بطور ضیافت پیش کیا گیا۔

(45) نبی مَثَّاتِیْمِ نِے آسانوں میں کچھ فرشتوں کور کوع میں دیکھا، کچھ فرشتوں کو سجدے میں دیکھا، کچھ فرشتوں کو قیام میں دیکھا، کچھ فرشتوں کو قیام میں دیکھا۔ اور دیکھا اور کچھ فرشتوں کو ذکر ودعاکرتے دیکھا، نبی مَثَّاتِیْمِ کو یہ ساری عبادات اکٹھا کرکے صلاۃ کی شکل میں دے دی گئی۔ اور آپ کی امت کے لئے فرشتوں جیساعمل معراج کا تحفہ بنادیا گیا۔

(46) موسیٰ عَلِیَّلاً نے آپ کی اور آپ کی امت کی خیر خواہی کی۔ یہاں ہمیں اس بات کی نصیحت ملتی ہے کہ اگر ہمارے پاس اپنے کسی بھائی کی خیر خواہی کے لئے کوئی موقع موجود ہے تواپنا بھائی کہے بانہ کہ خیر خواہی طلب کرے بانہ کرے ہمیں ازخود اس کی خیر خواہی کرنی چاہئے۔اور اس کے حق میں جو چیز بہتر اور جھلی ہے اس کی اطلاع اسے دے دینی چاہئے۔ کردی گئیں۔ واپی میں جب میں موسی علیہ اسے گذرا توانھوں نے پھر وہی بات دہرائی۔ میں اپنے درب کے پاس واپس گیا تو مزید دس وقت کی صلاتیں کم کردی گئیں۔ پھر واپی میں جب موسی علیہ کا کے پاس سے میرا گذر ہوا توانھوں نے اپنی وہی بات دہرائی۔ میں اپنے رب کے پاس گیا تو مزید دس صلاتیں کم کردی گئیں اور مجھے روزانہ دس وقت کی صلاتوں کا حکم دیا گیا۔ پھر واپی میں جب موسی علیہ کی صلاتیں کم کردی گئیں اور مجھے روزانہ دس وقت کی صلاتوں کا حکم دیا گیا۔ پھر واپی میں جب موسی علیہ کی وقت کی صلاتوں کا حکم دیا گیا۔ پھر واپی میں جب موسی علیہ کی وقت کی صلاتوں کی جہر واپس سے میرا گذر ہوا توانھوں نے دریافت کیا وقت کی صلاتا کا حکم ملاہے ؟ میں نے بتایا کہ روزانہ پانچ وقت کی صلاتا کا حکم ملاہے۔ انھوں نے کہا کہ آپ کی امت روزانہ پانچ وقت کی صلاتا کا حکم ملاہے۔ انھوں نے کہا کہ آپ کی امت روزانہ پانچ وقت کی صلاتا کی جبر بے کئے مزید کی اصلاتا کی درخواست کیجے کے مزید کی کا میں اور بنی اسرائیل کی اصلاح و تبدیلی کی انتقک کوششیں کی ہیں، آپ واپس جاکر اپنی امت کے لئے مزید حتیف کا سوال میں شر مسار ہوگیا ہوں (48)۔ اس میں اس حکم پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں (49)۔ اس

(47) یہاں پر بعض صوفیاء نے ایک نکتہ ذکر کیا ہے اسے ذکر کرے رو کر دینافائدہ سے خالی نہیں۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیّلاً نبی موسیٰ علیّلاً نبی موسیٰ علیّلاً نبی علیہ موسیٰ علیّلاً نبی موسیٰ علیّلاً نبی اور منگلیْلاً کو بار باراللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں اس لئے بھیج رہے تھے تا کہ ان آئھوں کو تودیکھ لیں جواللہ کو دیکھ کر آرہی ہیں اور طور پر بخلی دیکھنے کی حسر سے کا کچھ توبدل ہو جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ نبی منگا لیڈ تم اللہ تعالی کو نہیں دیکھا، نہ ایک بار اور نہ بار بار۔ نبی منگالیڈ کم میں سے کوئی شخص اپنے ایک نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتاہوں!!))۔ (صحیح مسلم) نیز ارشاد ہے: ((موت سے پہلے تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا))۔ (صحیح مسلم) نیز عائشہ ڈاٹھ کی حدیث ہے کہ ((جو شخص تین باتیں کیے وہ اللہ تعالی پر عظیم بہتان باندھ رہا ہے۔جو یہ کہ محمد منگالیڈ کی اور جو یہ کہ کہ محمد منگالیڈ کی اور جو یہ کہ کہ محمد منگالیڈ کی اور جو یہ کہ کہ محمد منگالیڈ کی عظیم افتر اپر دازی کی اور جو یہ کہ کہ محمد منگالیڈ کی خصص منگالی ہے اور امت تک پہنچائی غیب جانتے ہیں اس نے اللہ پر بڑا بہتان تراشا، اور جو یہ کہ کہ محمد منگالیڈ کی کوئی بات چھپائی ہے اور امت تک پہنچائی نہیں تو وہ بھی عظیم افتر اکر رہا ہے ))۔ (صحیح مسلم) دیدار الٰی اہل ایمان کے لئے بروز قیامت ایک عظیم ترین فعت ولذت نہیں تو وہ بھی عظیم افتر اکر رہا ہے )۔ (صحیح مسلم) دیدار الٰی اہل ایمان کے لئے بروز قیامت ایک عظیم ترین فعت ولذت ہوگی اور اس سے کافروں کو محروم رکھا جائے گا۔ ارشاد باری ہے: ﴿ کُلُا ٓ إِنَّهُمْ عَن دَیِّہِمْ یَوْمَ اِنْدِ لَمُحْجُورُونَ کُوں اور اس سے کافروں کو محروم رکھا جائے گا۔ ارشاد باری ہے: ﴿ کُلُا ٓ إِنَّهُمْ عَن دَیِّہِمْ یَوْمَ اِنْدِ لَا سُحْجُورُونَ کُوں اور اس سے کافروں کو محروم رکھا جائے گا۔ ارشاد باری ہے: ﴿ کُلُا ٓ إِنَّهُمْ عَن دَیِّہِمْ یَوْمَ اِنْدِ لَاس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے)۔

(<sup>48</sup>) ممکن ہے کہ نبی مَثَلِّیْکِمْ نے یہ سوچاہو کہ ہر باراللہ تعالی نے دس یا پانچ کم کیا ہے اوراس بار پھر واپس جانے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آخری یانچ بھی ختم ہو جائے تو گو یا تھم کی تعمیل کاارادہ نہیں ہے،اس لئے نبی مَثَاثِیْکِمْ نے پھر واپس جانا پیند نہیں کیا۔ کے بعد نبی کریم مَثَلَّیْدُیْم نے فرمایا: جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ میں نے اپنافریصنہ نافذ کر دیااور اپنے بندوں پر تخفیف بھی کر دی (<sup>50</sup>)۔ (صلاۃ توپانچ وقت کی ہے لیکن میں بچاس وقت کا تُواب دوں گا) (<sup>51</sup>)۔

(معراج میں نبی مَنَّاتَّاتُیْمُ کو تین چیزیں عطافر مائی گئیں۔ پہلی چیز معراج کے تین تحف پانچ وقت کی صلا تیں، دوسر ی چیز سور ہُلقرہ کی آخری آیات اور تیسراعظیم تحفہ بید دیا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص کچھ بھی شرک نہیں کرے گااس کے کبیرہ گناہ بخش دیئے گئے۔ (52))

نیز نبی مَثَاثِیْاً نے فرمایا کہ میں اس پر راضی ہوں۔ آپ مَثَاثِیْاً کو اپنی امت پر بھر پوراعتماد تھا کہ وہ ان شاءاللہ پانچ وقت کی صلاۃ بخوشی پڑھے گی۔ ہر مسلمان کو چاہئے کہ اپنے نبی مَثَاثِیْاً کے اعتماد کو طلیس نہ پہنچائے بلکہ تحفیہ معراج صلاۃ پنجو قتہ کی بابند ی کرکے اس اعتماد پر پورااترے۔ اے شب معراج کا جشن منانے والے مسلمانو! اگرتم تحفیہ معراج صلاۃ پنجو قتہ کی بابند ی نہیں کرتے تو شمصیں یہ جشن منانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اندھے کو طلوع آفتاب کا جشن منانازیب نہیں دیتا۔

(49) تسلیم ورضااور شرم وحیا کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ نبی مَثَلَّائِمُ کا ارشاد ہے: ((حیا خیر ہی لاتا ہے))۔ (بخاری ومسلم) نیزار شاد ہے: ((حیا بیمان کی ایک شاخ ہے))۔ (بخاری ومسلم)

(<sup>50</sup>) یہاں پر مالک بن صعصعہ رٹیا گئے گئے کی روایت ختم ہو جاتی ہے۔ آگے کی تمام روایات واحادیث قوسین میں ہیں اور ان کا حوالہ حاشیہ میں دے دیا گیا ہے۔

(51) پیراضافہ بخاری و مسلم میں ابو ذر ڈگائٹۂ سے مروی ہے۔ اس حدیث سے اللہ تعالی کے وسیع فضل و کرم کا پیتہ چاتا ہے کہ وہ ایک نیکی کا ثواب دس گنا عطافر ماتا ہے۔ نیکیوں کے سلسلہ میں پیرایک مستقل قانون ہے۔ بسااو قات توبیہ فضل ستر گناسے سات سوگناتک وسیع ہو جاتا ہے۔ شریعت میں اس کے بے شار نظائر ہیں مثلا قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پرایک نیکی ملتی ہے اور وہ دس گناہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ماہ رمضان کا صوم دس ماہ کے صوم کے برابر ہے ، اگر شوال کا چھرصوم بھی رکھ لیا جائے تو ایک سال کے صوم کا ثواب مل جائے گا۔ کیونکہ چھردن کا ثواب ساٹھردن کے برابر ہوگا اور ساٹھ دن کا دوماہ ہوتا ہے۔

(52) یہ حدیث صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود را لٹھ نے مروی ہے۔اس کے اندر معراج کے تین تحفوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا تحفہ صلاۃ پنجوقتہ ہے، جس کی اہمیت ہر مسلمان پر آشکارا ہے۔ دوسرا تحفہ سور وُبقرہ کی آخری آیات ہیں،ان سے مراد سور وُبقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں جیسا کہ ابو مسعود انصاری را لٹھ نے گئے گئے کہ رسول اللہ سے لٹھ کی آخری دو آیتوں کوجو شخص ایک رات میں پڑھتا ہے وہ اس کے لئے کافی ہو جاتی ہیں۔)) (بخاری و مسلم) یعنی شیطان اور ہر طرح کے مصائب و آفات سے حفاظت کے لئے اور اللہ کو یادر کھنے کے لئے کافی ہو جاتی ہیں۔ سور وُبقرہ کی آخری آیات کی فضیات میں

عبداللہ بن عباس دلائٹہ کی ایک اور حدیث ہے ، فرماتے ہیں: ((جبریل علیہ اللہ بن عباللہ بن عباس دلائٹہ کی ایک اور حدیث ہے ، فرماتے ہیں: ((جبریل علیہ اللہ بن عباس دلائٹہ کی آواز سنی ، جبریل علیہ اللہ اللہ عباری اللہ عباری کے علاوہ کبھی نہیں کھلاتھا، پھراس سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو جبریل علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوا ہے ، یہ آج کے علاوہ کبھی نازل نہیں ہوا، پھر اس اس فرشتہ نے سلام کیااور کہا: ایسے دونوروں کی خوشنجری قبول کیجئے جو آپ کو عطاکئے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو نہیں دیئے گئے، ایک نور توسور وُ فاتحہ ہے اور دوسر انور سور وُ بقرہ کی آخری آیات، ان دونوں کا جو حرف بھی آپ پڑھیں گے، اسے آپ کو عطاکیا جائے گا)۔ (صبحے مسلم) سور وُ فاتحہ اور سور وُ بقرہ کی آخری آیات دعاؤں پر مشتمل ہیں اور ان کی یقین قبولیت کا وعدہ اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

معراج کا تیسراتحفہ شرک نہ کرنے والے کے کبیرہ گناہوں کی بخشش ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک سے خالی ہوناعظیم ترین نعمت اور شرک میں مبتلا ہو نابد ترین مصیبت ہے۔

سورہ نساء کی آیت نمبر ۸ مه اور آیت نمبر ۱۱ میں الله تعالی نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ الله تعالی اپنے ساتھ شرک کو تبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کی مذمت میں بے شار آیات واحادیث ہیں ، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے شرک کو پیچانے تاکہ اس سے نی سکے۔

شرک ایسا منحوس اور خطرناک عمل ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کی مغفرت نہیں ہوسکتی۔شرک اس روئے زمین پر کئے جانے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔شرک کرنے والے انسان پر جنت حرام ہے اور اس کاٹھکانہ جہنم ہے۔

شرک بیہ ہے کہ اللہ کی خصوصیات میں غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دیا جائے یااللہ کے حقوق غیر اللہ کو دے دیئے جائیں۔اس کی دو قسمیں ہیں ایک شرک اکبر جس سے آدمی دائر ہاسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور توبہ کے بغیر اس کی بخشش نہیں ہوتی۔اور دوسری قسم شرک اصغر ہے جو شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے مثلاریا و نمود، غیر اللہ کی قسم وغیر ہ۔

شرک اکبر میہ ہے کہ وہ امور جن کا مستحق صرف اللہ ہے غیر اللہ کو دے دیئے جائیں یا کوئی عبادت غیر اللہ کے لئے کی جائے۔اس کی چار قسمیں ہیں:

(1) دعامیں شرک: عبادت میں شرک کی تمام قسمیں اس میں داخل ہیں مثلاً غیر اللہ سے دعاکر نا،ان سے مدد مانگنا،ان سے فریاد کرنا،ان کی پناہ ڈھونڈ نا،ان کے لئے قیام، رکوع اور سجرہ کرنا،ان کے لئے نذر و نیاز دینا یا جانور ذرج کرنا، کعبہ کے سواکسی اور جگہ کا طواف اور جج کرناو غیر ہ ۔ یار سول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد پکارنا، تعویذ گنڈا، کڑا چھلہ اور گھو نگاو غیر ہ بہننا، در ختول، پتھروں اور قبروں وغیرہ سے تبرک لینا۔وغیرہ

(2) نیت واراده میں شرک: اوراس کی چار قسمیں ہیں:

(۱) جنت کی طلب اور جہنم سے نجات مقصد ہونے کے بجائے جان ومال اور اہل وعیال کی حفاظت اور دنیوی ترقی وغیرہ

جت وجهنم کی سیر

(پھرآپ مَلَّالِیُّا کُم نے جت وجہنم کی سیر فرمائی۔ جنت کی کنگریاں آبدار موتی ہیں اور زمین مشک خالص کی ہے۔ جنت کے اندر آپ

عُنَّا اللَّهُ عَلَیْ اللّٰہِ کُوثر کا مشاہدہ فرما یا، اس کے دونوں کناروں پر جوف دار موتیوں کے خیمے تھے اور اس کی مٹی مشک عطر بیزی تھی۔ (<sup>53</sup>))۔ (شب معراج میں آپ کا گذرا یک الیی جماعت کے پاس سے ہواجس کے ناخون پیتل کے تھے جس سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ آپ عُنَّا اللَّهِ مِنْ نے جبریل عَالِیَّا اللَّهِ سے دریافت کیا: یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل عَالِیَّا اللَّهِ نے جو اب دیا: یہ لوگوں کا گوشت کھانے والے (ان کی عزیت وآبر و پر کیچڑ اچھالنے والے لوگ ہیں۔ (<sup>54</sup>))۔ (پھر آپ مَنَّی عَلَیْہِ اللَّهِ اللَّهِ نَہِ کہ والے لوگ ہیں۔ (<sup>54</sup>))۔ (پھر آپ مَنَّی عَلَیْہِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ہُون کو کی کو خراموش کر جاتے ہیں حالا نکہ وہ خود بھی قرآن پڑھتے ہیں مگرا تی عقل نہیں اور ذور ابنی ذات شریف کو فراموش کر جاتے ہیں حالا نکہ وہ خود بھی قرآن پڑھتے ہیں مگرا تی عقل نہیں اور خود ابنی ذات شریف کو فراموش کر جاتے ہیں حالا نکہ وہ خود بھی قرآن پڑھتے ہیں مگرا تی عقل نہیں اور دور ابنی ذات شریف کو فراموش کر جاتے ہیں حالا نکہ وہ خود بھی قرآن پڑھتے ہیں مگرا تی عقل نہیں اور خود ابنی ذات شریف کو فراموش کر جاتے ہیں حالا نکہ وہ خود بھی قرآن پڑھتے ہیں مگرا تی عقل نہیں اور خود ابنی ذات شریف کو فراموش کر جاتے ہیں حالا تکہ وہ خود بھی قرآن پڑھتے ہیں مگرا تی عقل نہیں

مقصود ہو۔

<sup>(</sup>۲) آخرت کے تواب کے بجائے صرف لوگوں کود کھانامقصود ہو۔

<sup>(</sup>۳) نیک عمل کرکے صرف مال کمانامقصود ہو مثلاً مال کمانے کے لئے حج کرے یا جہاد کرے یاصلاۃ کی پابندی اس لئے کرے کیونکہ مسجد میں ملازم ہے وغیرہ۔

<sup>(</sup>۴) عمل توخالص الله کے لئے کرے لیکن ساتھ ہی کوئی ایسا کفریہ عمل بھی کرتا ہوجس سے اسلام سے نگل جائے۔

<sup>﴿</sup> اطاعت میں شرک: اطاعت میں شرک میہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی واضح، صحیح اور صریح دلیل آجانے کے باوجود اپنے عالم،عبادت گذار، امام اور بڑے کی بات نہ چھوڑے اور قرآن وحدیث کو چھوڑدے۔

<sup>﴿</sup> كَا مُحِت مِين شرك: غير الله سے الله جیسی یااللہ سے بڑھ کر محبت رکھنا شرک ہو جاتا ہے۔

<sup>&</sup>lt;sup>(53</sup>) یہ روایت صحیح بخاری میں انس خالتائی سے مروی ہے۔

<sup>(54)</sup> یہ منداحمہ کی روایت ہے اور اسے شخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔اس صدیث سے غیبت کی خطر ناکی معلوم ہوتی ہے۔ لوگوں کی عزت و آبر و پر حملہ بدترین قشم کا گناہ ہے۔ یہ وہ برائی ہے جس سے معاشر ہ اختلاف وانتشار اور باہمی بغض و نفرت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں سے روکا ہے جس سے باہمی عداوت ود شمنی جنم لیتی ہے اور ان تمام چیزوں کا حکم دیا ہے جس سے آپس میں محبت ومودت پیدا ہوتی ہے۔

رکتے۔(<sup>55</sup>) (آپ سُگُالِیْ اِنے جنت و جہنم پر مقرر فرشتوں سے ملا قات کی۔ سب نے آپ سُگُالِیْ اِنے کا پر تپاک استقبال کیا۔ مسکراتے ہوئے شگفتہ لبوں کے ساتھ آپ کو مر حبا کہاسوائے ایک شخص کے جس نے مر حبا کہتے ہوئے پر تپاک استقبال تو کیالیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، نبی کریم مُنَّا اللَّیٰ اِن نے مر حبا کہتے ہوئے پر تپاک استقبال تو کیالیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں موقع پر بھی مسکراہٹ نہیں؟ جبریل عَالِیْلِا نے جواب دیا: یہ داروع رجہنم مالک ہے، یہ جب سے بیداہواآج تک اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی۔اگراس نے بھی مسکراہاہو تا تو آج ضرور مسکراتا۔(<sup>56</sup>))

(پھر نبی مَنَّا لِیُمِ نبی مَنَّالِیْمِ زمین کی طرف واپس ہوئے وہاں آپ کی خاطر تمام انبیاء اور رسولوں کو جمع کردیا گیا تھا آپ نے ان کی امامت

انبياء كي امامت

فرمائی،سب نے آپ مَلَّالَيْلِمُ كَى اقتداميں صلاة اداكى۔ (57) ـ

(55) منداحمہ کی روایت ہے اور اسے امام بغوی اور شیخ البانی نے حسن قرار دیاہے۔

(56) یہ روایت ابن ابی حاتم کے حوالہ سے حافظ ابن کثیر نے ذکر کی ہے لیکن ساتھ ہی اس کے ضعف کی طرف اشارہ کردیا ہے لیکن داروع جہنم مالک سے ملا قات کاذکر بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے۔ بہر حال سوچنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ داروغہ بجہنم فرشتہ جو صرف تھم کا پابند ہے، جس کے لئے عذاب و ثواب نہیں ہے، وہ جہنم کود کھے کراس قدر خو فنر دہ ہے کہ اس کے چہرے پر بھی مسکرا ہٹ نہیں آئی، اورا یک ہم انسان ہیں جن میں سے کافروں اور نافر مانوں کے لئے وہ جہنم تیار کی گئی ہے، آسے اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنی بار جہنم کے عذاب کاخوف کر کے اپنی آئکھوں سے آنسو بہایا ہے۔ رات کے اندھے وں میں یا تنہائی کی صلاقوں میں کتنی بار جہنم روئے ہیں؟!

(<sup>57</sup>)امامت انبیاء کاذکر انس ڈوائٹنڈ کی حدیث میں ابن جریر نے روایت کی ہے۔ نبی مظافیلاً کوام الانبیاء کے شرف سے نوازا گیا لیکن کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آپ کی امت میں کچھ ایسے ناقدرے بھی پیدا ہو گئے جو آپ مٹاٹیلاً کی سنت اور حدیث رسول افتیار کرنا تو بہت دور کی حدیث کے ہوتے ہوئے دیگر اماموں کے اقوال تلاش کرتے ہیں، اپنا فہ ہب چھوڑ کر حدیث رسول افتیار کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اپنے خودساختہ امام کے خلاف قول رسول کا توڑاور جواب تلاش کرتے ہیں۔ اس افسوسناک عمل پر انا للہ وانا الیہ راجعوں پڑھنے کے سوااور کیا کیا جاسکتا ہے؟!۔ غور کرنے کی بات ہے کہ نبی مٹاٹیلاً کی حدیث کے سامنے کسی دوسر سرسول کی بات پر عمل نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ نبی مثل الیون کی بات ہے کہ نبی مٹاٹیلاً کی کافرمان ہے: ((اگرموسی بھی زندہ ہوتے تواضیں بھی میری اتباع کے سواچارہ نہ تھا))۔ (منداحم) موسی علیلاً جوایک اولوالعزم پیغیبر ہیں، امت مجد یہ کے بعد جن کی امت کی تعداد سب سواچارہ نہ تھا) کو تعداد سب سے زیادہ بیان ہوا ہے، ایسے عظیم رسول بھی اگر زندہ ہوتے تواضیں بھی خاتم الانبیاء کی شریعت یہ چلنا ہوتا، پھر کتنے جرت اور تجب کی بات ہے کہ بعض لوگ اتن سی بھی نہیں سبھھ یاتے اور قول رسول کی گرشر یعت یہ چلنا ہوتا، پھر کتنے جرت اور تجب کی بات ہے کہ بعض لوگ اتن سی بھی نہیں سبھھ یاتے اور قول رسول کی گرشر یعت یہ چلنا ہوتا، پھر کتنے جرت اور تجب کی بات ہے کہ بعض لوگ اتن سی بات بھی نہیں سبھھ یاتے اور قول رسول کے کہ بعض لوگ اتن سی بات بھی نہیں سبھھ یاتے اور قول رسول کی گرشر بعت یہ چلنا ہوتا، پھر کتنے جرت اور تول میں بات بھی نہیں سبھھ یاتے اور قول رسول کی بات ہے کہ بعض لوگ اتن میں بات بھی نہیں سبھھ یاتے اور قول رسول کی بات ہے کہ بعض لوگ ایک میں بات بھی نہیں سبھی یاتے اور قول رسول کی بات ہے کہ بعض لوگ اور کر بات ہے کہ بعض لوگ اس کر بات کے کہ بعض لوگ اس کی بات بھی نہیں سبھی یاتے اور قول رسول کے کہ بعض لوگ ہو کی بات ہو کہ بات ہے کہ بعض لوگ اور کی کی بات کے کہ بعض لوگ ہو کہ کو بات کے کہ بعض لوگ ہو کی بات کے کہ بی بات کی بات کے کہ بعض لوگ ہو کی بات کے کہ بعض لوگ ہو کہ کو بات کے کہ بعض لوگ ہو کی بات کے کہ بعض لوگ ہو کی بات کے کہ بعض لوگ ہو کی بات کی بات کی بات کی بات کے کہ بیان ہو کی بات کے کہ بی بات کی بات کے کر بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے کہ بی بات کی بات کی بات

(پھر نبی سَالَیْ اِیْمِ مَکہ واپس بہنچ، صبح ہوئی تو حرم گئے،اور حطیم میں جاکر لو گوں سے الگ تھلگ غمز دہ بیٹھ گئے،آپ کو یقین تھا کہ

اہل مکہ کے سامنے اعلان

لوگ آپ کو جھٹلادیں گے، اچانک اللہ کادشمن ابوجہل ادھر آنکلااور آپ کے پاس آکر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ازراہ مذاق بوچھا: کوئی نئی بات ہے؟ آپ منگاٹی آئے نے فرمایا: ہاں، مجھے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی گئی ہے۔ اس نے کہا: اچھا! میں مکہ کے لوگوں کو جمع کروں، آپ ان کے سامنے یہ بات کہیں گے؟ آپ منگاٹی آئے آپ منگاٹی آئے آئے نے فرمایا: ہاں۔ جب سب لوگ جمع ہوگئے، جمگھٹالگ گیااور مجلس جم گئی تواللہ کے نبی منگاٹی آئے آپ نی بات دہر ائی کہ مجھے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی گئی۔ (<sup>58</sup>))

یہ سننا تھا کہ جتنی منہ اتن باتیں شروع ہو گئیں، کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے سیٹی بجائی، کسی نے حیرت سے اپنے سر پر ہاتھ رکھا

كفارمكه كاردعمل

اور کہا: چالیس دنوں کا سفر آنجناب نے چند گھنٹوں میں کیسے طے کرلیا؟ کسی نے کہا: ہم نے توبیت المقدس دیا کھا ہے، اس لئے کیوں نہ بیت المقدس کی المقدس دیا کھا ہے، اس لئے کیوں نہ بیت المقدس کی بناوٹ اور شکل وصورت کے متعلق سوال کر کے اطمینان کرلیاجائے، ابھی حقیقت کھل کر سامنے آجائے گیا۔ چنانچہ لوگوں نے آپ منگا لٹی میٹر المقدس کے بارے میں پوچھنا شرع کیا۔ نبی منگا لٹی میٹر کواس

سامنے کسی امتی امام کا قول پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو فلاں امام کا مقلد ہوں، اس کا مذہب جھوڑ کر حدیث رسول پر عمل میر سے کہ تم پر آسان سے پتھروں کی بارش ہوجائے، عمل میر سے لئے جائز نہیں۔عبداللہ بن عباس ڈلٹٹٹ کا قول ہے: ((قریب ہے کہ تم پر آسان سے پتھروں کی بارش ہوجائے، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ مَنَّا لَیْنِیْمُ نے فرمایا)۔رسول محترم مَنَّالِیْنِمُ کی حدیث کے سامنے خلفاء راشدین کا قول بھی نہیں پیش کیا جاسکتا چہ جائیکہ کہ کسی اونی امتی کی رائے پیش کی جائے۔

(58) سفر معراج کی ابتدا بھی مسجد سے ہے اور انتہا بھی مسجد پر ہے اور ساتویں آسان پر پہنچے توبیت معمور تک گئے جوفر شتوں کی مسجد ہے۔ اس سے اسلام میں مسجد کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں ایک مسلمان کی صحیح تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ نبی مثل بناٹی مسلم سے دی مثل ہوتے۔ مسلمانوں کی مسجد جاتے وہاں دور کعتیں پڑھتے بھر اپنے گھر میں داخل ہوتے۔ مسلمانوں کی ساری تگ ودو کا محور مسجد ہے اور "ملاکی دوڑ مسجد تک" کی مثل بالکل صحیح ہے، اسے مسلمانوں اور ان کے علماء کے خلاف طنز میہ طور پر بددین استعال کرتے ہیں۔ اللہ دشمنان دین سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آمین

سے سخت نکلیف ہوئی، کیونکہ کوئی آدمی جب سفر میں کسی عمارت سے گذرتا ہے تواس کی تفصیلی کیفیت یاد

نہیں کرتا،اور آپ مَنَّا لَٰیْ اِلَٰمْ توانبیاء سے ملا قات اور ان کی امامت وغیرہ میں مشغول تھے، لیکن اللہ تعالی

نہیں کرتا،اور آپ مَنَّا لِلَّهِ توانبیاء سے ملا قات اور ان کی امامت وغیرہ میں مشغول تھے، لیکن اللہ تعالی

نہیں مشکل کاحل اس طرح نکالا کہ بیت المقد س کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کردیا،اور پھر کفار جو پچھ

پوچھتے جاتے تھے آپ مَنَّا لِیْنِ کُر اسے بیان کرتے جاتے تھے۔ تفصیلات سن کر کفار نے اقرار کیا

کہ آپ جو پچھ بیان کررہے ہیں بیت المقد س ٹھیک اسی طرح ہے۔ (<sup>65</sup>) لیکن پھر بھی کفار نے آپ

مُنَّا لِیْنِ کُی سِچائی تسلیم نہیں کی۔اور کہا: بات تو سچی ہے لیکن آپ جھوٹے ہیں اتنی طویل مسافت کورات
کی چند گھڑ ہوں میں طے نہیں کیا جاسکتا۔

(پھر کفار ابو بکر صدیق ٹاٹٹٹٹ کے پاس گئے اور ان سے کہا: آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ آپ نے دریافت کیا:

ايمان صديق خاليُّدُ ، كا ظهور

کیا کہتے ہیں؟ کفار نے بتایا کہ راتوں رات بیت المقدس جانے اور وہاں سے واپس آنے کا وعویٰ کررہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رفایٹۂ نے کہا: اگر محمد مُنَافِیْہِ نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سے فرمایا ہے (60)۔ کیونکہ میں تواس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کر تاہوں کہ ایک دن میں کئی کئی بار جبریل عَالِیْلِا اللہ کا پیغام لاتے ہیں اور واپس جاتے ہیں، اگر محمد مُنَافِیْلِاً فرمائیں کہ میں نے راتوں رات ساتوں آسانوں کی سیرکی ہے تو میں اس کی بھی تصدیق کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اس واقعہ کے بعد نبی مُنَافِیْلِاً نے آپ کو صدیق کا خطاب عطافرمایا۔ (61))

<sup>(59)</sup> مید منداحد اور طبر انی کی روایت ہے، اسے حافظ ابن حجرنے حسن اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیاہے۔

<sup>(60)</sup> ابو بکر صدیق ڈاٹنٹو کی ہے بات آب زرسے لکھنے کے لاکق ہے۔ آپ نے شرطیہ جملہ استعال کیا کہ اگر آپ مٹل اللہ ہی ہے۔ بہت ہی ہے۔ بہت کی ہے۔ بہت کی ہے۔ ایک ہے۔ آپ نے شرطیہ جملہ استعال کیا کہ اگر آپ مٹل ایک بہت ہی ہے۔ بہت کی ہے۔ بہت کی ہے۔ بہت کی ہے ہے۔ بہت کی ہے ہے۔ بہت کی ہی ہے ہے۔ بہت کی ہے ہے۔ ہے۔ ہو ہے گا، بلکہ اس کی تحقیق کی جائے گا، بلکہ اس کی تحقیق کی جائے گا، نواہ وہ ہماری عقل کو تاہ میں سائے یا نہ سائے۔ نبی مٹل لیڈ ہے کہ وہ بات آپ مٹل لیڈ ہے۔ اس کی تحقیق مزاح بنایاتھا، وہ کسی بات پر اندھے بہرے بن کر نہ سائے۔ نبی مٹل لیڈ ہے۔ اس کی احقیق مزاح بنایاتھا، وہ کسی بات پر اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی کا بھی یہی حکم ہے۔ ارشاو ہے: ﴿ یکتا یُہا الَّذِینَ ءَامَنُوۤ اَ إِن جَاءَ کُمُ فَالِسِقُ بِنبَالِ فَتَمُ اس کی احجی طرح تحقیق کر لیا کرو)۔ فَتَکِیدُوْ اَ کُل اللہ وہ میں ذکر کی ہے۔ نیز ملاحظہ ہو سلسلہ صحیحہ ۱۲/۱۱۵۔ (اے مسلمانو! اگر شمصیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی احجی طرح تحقیق کر لیا کرو)۔

#### فهرست مضامين

ا - مقدمه طبع دوم ۲ - پیش لفظ ۳ - قرآن مجید میں ذکر معراج ۴ - واقعهٔ معراج کی تاریخ ۵ - معراج روحانی ہوایا جسمانی؟ ۲ - واقعهٔ معراج کالیس منظر کے دراویان حدیث معراج

- چھٹے آسان پر
- ساتویں آسان پر
- امت محدیہ کے نام ابراہیم ملیاً کا پیغام
  - سدرة المنتها تك
  - صلاة كى فرضيت
  - معراج کے تین تحفے
  - جنت وجهنم کی سیر
    - انبیاء کی امامت
  - اہل مکہ کے سامنے اعلان
    - کفار مکه کار د عمل
  - ايمان صديق رالنوريكا ظهور

- رب کے قاصد کی آمد
  - شق صدر
  - براق کی سواری
  - بيت المقدس كاسفر
    - فطرت كاانتخاب
- پہلے آسان میں داخلہ
- آدم مَالِيَّا سے ملاقات
- دوسرے آسان پر
- تيسرے آسان پر
- چوتھے آسان پر
- پانچویں آسان پر